

وحنابل دمصاك فصاس اعمال محسى ملاول لِنْ مِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ نَحْمَدُ لَا وَنُصَلِي عَلَا رَسُو لِي الْكِرَيْ مِنْ كَا مِدَاَّةً مُصَلِّياً وَمُسَلِّماً حدوصلوة كيعديجيدا ماديث كاترجه ميجودمضان المبادك بارسيس واردبوني ہیں نی کی صلی اللہ علیہ ولم کی رحمة للعالمین وات فیسلمانوں کے لئے ہر باب ہیں جس فدر فضاک ا ورترغیبات ارشاد فرمانی بین ان کاصل شکریدا و رقدر دانی توریخی کهم ان پرمرمنتے گرم اری کونامیاں ا وردینی بے رغبتیاں اس قدرروزا فزول ہیں کہ آئ برعمل تودرکناران کی طرب التفات اور توجر سھی نہیں رہی جنی کہ اب لوگول کوال کا علم بھی بہت کم ہوگیا ہے۔ ان اوراق کامقصدر ہے کا گرمساجد کے ائم ترادیج کے مفاظ اور وہ پیر سے کیھے حضرات جن كودين كى سى ورجى يعى رغبت بيا واكل دمضان يساس رساله كومساجدا ور جمامعیں سنا دیا کریں، توالندی رحت سے کیا بعید سے کہ اپنے عموب سے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کومبارک فیمینے کی کچھ قدرا وراس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہوجایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی، ا وربداع ایول کی کمی کا ذریعین جایا کرے حضور کا ارشاد سے کہ اگر حق تعالی شان تیری وجے ایک شخص کو سعی ہدایت فرمادیں توتیرے گئے شرخ او فنطول سے د جوعمده مال شمار بوتاہے بہترا ورا فضل ہے۔ رمضان المبارك كامهينه مسكمانول ك كئ حق تعالى شائز كابهت بى بطرا انعام ب گرحیب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے۔ ورزہم سے محروموں سے لتے ایک مہینہ تك رمضان رمضان چلاتے جانے كے سوائج مجى نہيں -ایک مدیت میں ہے کہ اگر لوگوں کو بیر معسلوم ہوجائے کردمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمناکرے کرسال اسال رمضان ہی ہوجائے برشخص سمجھتا ہے کرسال بھرکے ر وزے رکھنے کارے دِارد بھررمضان المیارک کے نواب کے مقابلہ میں حضور کا ارشا دہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لکیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کرمفان المبارک کے روز سے اور مہدنے میں تین دونے رکھنادل کی کھوط اوروسادس کو دورکرتاہے، آخرکونی توبات ہے کصحابر کرائم رمضان کے مبيغيس جهادك سفريس باوجودني كري طلى الله عليه وسلم كبار بالاقطار كى اجازت فرما دين

نضأبل دمغيان فضائل اعمال عنسي مللاول to the tracket to the Committee to کے روزہ کا ہتام فرمانے حتیٰ کہ حضور کوحکیاً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شربیت کی ایک حدیث می بے کصحار کرائم ایک غزوہ کے سفری ایک منزل برأتر يركرى نهايت سخت تقى اورغربت كى وجسعاس فدركم المجى سب عياس دعقاكه دهوب كى كرى سى بيا وكرليس بهت سے لوگ اپنے التھ سے افتاب كى شعار سے سے ستھے . اس حالت ہیں بھی بہت سے روزے دار تنے بجن سے کھٹے ہوسکنے کا تھل رہواا ورگر گئے صحابّہ كرائم كي ايك جاءت گويا ہميشر تام سال روزے دار ہى رَبْتَى تقى ـ نى كريم صلى الشعليه وسلم سيسينكرول روايات لميس مختلعت انواع ك قضائل تقل كته كتير جن کا ماط توجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی لیکن میرایہ بھی خیال ہے کہ اگران کو کھے نفعيبل سيكهون تودنجيجة والحاكتا جائيس كركراس زماريين ديني الموديين تبرسيط لتفانى کی جارہ ہی ہے وہ محارج بیان نہیں علم وعمل دونوں ہی جس قدر بے برواہی دین کے ارسیس بڑھتی جادہی ہے وہ برخص اپنی ہی حالت ہیں عود کرنے سے معلوم کرسکتا ہے اِس لئے اکبیالی احادبیث پراکتفاکرتا ہوں،ا دران کوپین فصلوں پُینقسم کرتا ہوں ۔ فصل اوّل رمضان المارك كے فضائل ميں جس ميں دس احاديث ندكوريس -دوسرى فعل شب قدر كے بيان بين جس بين سات حديثين بيں ـ تيسرى فصل بي اعتكاف كا ذكر بحب بي بين حديثين بي اس ك معدما تمد ليس ایک طول مدسیت براس رساله کوختم کر دیاجی تعالیٰ شا زاینی کریم دات اوراینے محبوث کے طفيل اس توقبول فرماوي ا ورمجه سيركار كوسجى اس كى بركات سيانتفاع كى توفيق عطا فرما وير- ځواتر بَوْجَوَادٌ كُوِيْمٌ فصل اوّل فصنائل رمَضان بين ا . عَنْ سَلْمَانٌ قَالَ خَطَينَا رُسُولُ اللَّهِ فِي حضرت سلاكٌ كنة بين كرني كريم صلى الله عليه وكم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي اخِرِيَوُمِ مِنْ شَعْبَانَ \ فِشعبان كى آخرتاريج بس بم نوگول كووعظ فَقَالَ يَابِيُّهَا النَّاسُ قَدُا ظَلَّكُمْ فِنَهُ وَعَظِيْمُ فَرِلِياء كَالْهُ السَّاسِ عَبِيدًا وبالسَّاسِ عَبِيت مُبَادَكُ شَهُو فِيهِ لِينَدُّ خَيُرُضَ الْفُنِ شَهُرِ الْمُرامِينَ سِي بهت مبارك مبين ماسي شَهُ عَلَى اللهُ عَبِيامَهُ فَي يُضَمُّ وَقِيامَ أَيك رات عداشب قدر ) جو بزارول مبيول لَيُكَةٍ تَطَوَّعًا مَنُ تَقَنَّ بَ فِي إِسْ السِيرِ السِيرِ اللهِ تعالى في اس كروزه كو

تضائل دمعيان فصاش اعمال يحسى ملاول فرض فرماياا وراس كےرات كے قيام ديعني بخصلة كأن كعن أدى فريضة في ماسواله تراویج کو تواب کی چیز بنایا ہے جوشخص اس وَمَنَ آذِي فَرِيْضَةً فِيهُ كَانَ كُمِنُ ٱلْذِي مهية بيركهن يكي كي سائف الشركا قرب حال كري سَبُعِينَ فَي يُصَةَّ فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَتُنَّهُ مُ الصَّابُرِوَالصَّابُرُثُوَابُهُ الْجَنَّةُ وَثَنَهُ وَالْمُالُواسَاةِ اليهاب عبيها كمغير دمضان لمين فرض ا داكيا ا ور جوشخص اس مهينه بيسى فرض كوادا كهي ودايسا وَشَهُوكِيْزًا دُفِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيُهِ مَنْ معصياك غيرومضان بي سترفرض اداكرسي فَطُرَفِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغُفِمَ قُلِّهُ نُوْبَم وَعِتُقَ دَقْبَتِهِ مِنَ النَّادِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ مهيذهبركاب اورصبركا بداجنت ہے اور بہ آجُوِدٍ مِنْ غَذُواَنُ يَّنْقَصَ مِنُ آجُودٍ شَكُنُ مہید لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس قَالُوْايَارَ سُولَ اللَّهِ لِيُسَ كُلَّنَا يَحِدُ مَنَا مبينيس مومن كارزق برهاديا جأباب حرفتخفركسي روزه دادکاروزه افطارکرائے اس کیلیے گناہوں يُفَطِّلُ لصَّائِمَ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ محمعان ہونے اور آگ سے خلاصی کاسب ہوگا عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ يُعُطِى اللَّهُ هٰذَا الشُّوَابَ مَنْ اورروزه دارئے ثواب کی ماننداس کوثواب فقكركائِمًا عَلَىٰ تَسُرَةٍ اَ وُشَرُبَةٍ مَا أَجٍ ٱوُمُنُ قَةِ لَـَهِنِ وَهُوشَهُمُ اَوَّلُهُ رَحْمَةً بوگا بگراس روزه زارے ثواب سے کچھ کم نہیں كياجائ كاصحابف عض كياكه بارسول التازمين وَا وُسَكُطِئُ مَعْفِيهَ لا وَاحْرَهُ عِتْقٌ مِنَ النَّادِ مَنُ حَقَّفَ عَنُ مَمُكُوكِم فِي وَعُفَى سے سرخص تواتنی وسعت نہیں رکھتاکر وزہ اللهُ لَهُ وَآعْتَقَهُ مِنَ النَّادِوَاسُتُكُ ثِرُوا دار کوافطار کرائے تواثب نے فرمایا کہ (پییط بھ فِيْهُ مِنَ أَرْبُعِ خِصَالٍ خَصَلَتَايُنِ تُرْضُونَ کھلانے برموقوت نہیں ) یہ تواب توالٹہ جل شازایک كجورت كوئي افطار كرادب ياايك گھونٹ يانی بِهِمَازَنَكُمُ وَخَصُلَتَايْنِ لَاغِنَاءَيِكُمُ عَهُمَا يلا وب ياايك كفونط نشي يلا فيدا سيجهي مرحمت فرا فَآمِّا الْخَصُلَةَ أَنِ اللَّيَّانِ تُرْضُونَ بِهِ مِالْذَبُكُمُ فَشَهَا دَةً أَنَ لِآ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَتَسْتَغُفِي دُنَّهُ يتي بين برايسا دېيز بي كراس كاا وّل حصّه الله كى رحمت ب اور درميانى جعة مغفرت ب اور وَاقَاالُخَصَلَتَانِ اللَّتَانِ لَا فِينَآءَ بِكُمْعَنْهُمَا فَتَسْتُلُونَ اللهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِمِنَ أخرى حصةأك سأزادى بي جوشخفون مهينه التَّامِ، وَمَنُ اَسْفَى صَائِمًا سَقَاءَ اللهُ مِنْ میں ہلکا کردے اینے فلام وخادم کے بوجھ کو حق تعالی شارٔ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور حَوْضِي شَرْبَةُ لَا يَظُمُ أُحَتُّ بِلُ حُلَ الجنة أگسے آزادی فراتے ہیں۔ اور حیار چیزوں

9 C

کی اس میں کثرت رکھا کر وحن میں سے دوجیری رروالاابن خزيسة في صحيحه وقال التدتعالى كى رضاكے واسط ورد وجيري ايسى أن مح الخارورواه البيه في ورواه ابو الشيخ بن حبان في الثواب باختصار عنهما مين ين سي عياره كارنهين بيلى ووجرس ا وفي اسانيدهم على بن زيد بن جدا عان سيتم اين رب كورامني كرووه كلمطيبه اور دروالاابن خزيمة ايضا والبيه في باختصا استغفارى كرت بيداور دوسرى دويزي عنهمن حديث ابي هريوة وفي اسناده ليهي كرجنت كي طلب كروا ورآك سيناه الكو كتيرس زدى كذافى الترغيت قلت على جوش في روزه داركويا في بلات ت تعالى بن مديد ضعفه جماعة وقال التومى اقيامت كدن ميرى حوض ساس كوايسا صدوق وصولى حديثا فى السلامو يانى يلائين كرس كيعدجنت بين دافل ا ہونے تک پیاس نہیں گھے گی۔ حسن له غايرها حديث

وكذاكثيرضعفه النسائي وغيرة وقال ابن معيين ثقم وقال ابن مدى لماديحديثه باساواخرج بحديثها بن خزيدة في صحيحه كذا في ٧ جال المهندن دى منك لكن قال العيني الخبرمنكر فتامل

ف محدثین کواس کے بعض رواہ یں کلام بے نیکین اول توفضاً ل ہیں اس قدر کلام قابل تحل ہے د وسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤیدیں ۔اس حدیث سے بندامور معلوم بوتے ہیں۔ اول بنی کریم ملی الشرعليہ وسلم کا ابتام كرشعبان كى اخير تاريخ بيس خاص طور سے اس كا وعظ فرايا و دلوگول كوتنيد فرائي تاكر دمضان المبارك كاليك سكنار بهي غفلت سے دگزر جات بيواس وعظيرتمام مبيذكي فضيات بيان فرمانے كے بعد ينداہم الورى طرب خاص طويسے متوجفراً السب عدا ول شب قدركه وه حقيقت بين بهت بى ابم رات بان اوراق بين اس کابیان و دمری قصل بین شقل آئے گا۔اس سے بعدار شاو ہے کا اللہ نے اس کے روزہ کوفرض کیا، اوراس کے قیام لعنی ترادیج کوسنت کیا اِس مے علوم ہواکہ ترادیج کا ارشاد بھی خود حق مسبحار و تقدس كى طرف سے سے بچھ جن روایات بین نبی كريم ملی الشرعليه وسلم نے اس كواپنی طرف نسوب فرما اکس فی سنت کیا۔ اُن سے مراد آگیدہ کے حضور اس کی تاکید بہت فرماتے سے۔اسی وجرے سب ائٹرانس کے مسننت ہونے پرمتفق ہیں ۔ ٹبر بان ہیں لکھا ہے کے مسلمانوں ہیں سے روافض کے سوا کوئی نتخص اس کامنگرنہیں ۔

ماكن اعمال يحسى، جلداق الم حضرت مولانا انشاه عبدالحق صاحب محدث وبلوئ فيما ثبت بالسنة بي البي فن فقة سےنقل *کیا ہے کہسی شہرے ہوگ اگر تراوز کا چھوڈ دین تواس کے چھوڈنے بر*امام اُن سے نفا کما كريد اس مكر حصوصيب سے ايك إن كالحاظ ركھنے كى صرورت سے و ه بركربہت سے لوگول كا خيال ميزنا بي كميدى سيكسى مسيدين الله وس دن مين كلام بيدستن بين بيعرضي - بينيال ركيف ك بات بي كريد دوسنين الك الكربي، تمام كلام الشر شريف كانزاوي من يرطعنا يا سننا يستقل سنت ہے اور پورے دمطان نزیف کا تراوی مستقل سنت ہے لیں اس صورت بیں ایک سنت بر عمل مما اورندوسری رنگی البندجن توگول کورم ها ان المبارک بی سفروغیره یا اورسی وجهسے ایک حکر روزار: رافیج پڑھنی مشکل ہو<sup>،</sup> ان کر پیے مناسب ہے اول قوآن مجید حیند روز بی سن میں تاکہ قرآن نٹر بیف ماتص ندیج کا يهم جبان وقنت ملاا ورمز فوسماد بإن نزا وزمح ميره في كرقراً ن شريف معي البي صورت بن نافض نبي بركا اور ابت کام کائمی حرج زم و گاجھنوڑنے روڑہ اور کرا دیج کا ذکر فرمائے کے بعد عام فرض اوٹیف عبادات کے اسمام) کی طرف متوج فرما باکراس میں ایک نفل کا تواب دوسرے مہینوں کے فرائف کے سائر سے اوراسکے ایک فرض کا زاب دوسرے مهدنیوں کے ستر فرائض کے برا برہے اس مگر ہم رد کول کواپنی اُبنی عبادات کی طرف بھی ذراغور کرنے کی غرورت كراس مبارك مهينيهي فراتف كالم بم سيكس فدرا نبغا) بيؤنا سينافد نوافل مي كنشااهنا فرميو تلبينه فرالنص بي ترم السير أ ابنغام ك برحالت ہے كرسى كھائىكے بعد جوسونے ہيں نواكٹر جسى كى نما زفضا ہوكئ اور كم افركم عت تواكثروں كى فوت موى جاتى بيركو باسو كهانه كالنكرير والكيا كوالتسرك سيرز باده مهتم بالشان وص كويا بالمكن فضا كرديايا كم المرفع لرد باكر بغيرجاء تت كنماز يرهف كوابل اصول في ادار ناقض فرما باب واور حضو داكرم صلى الشرعليه وسلم كالتر ایک مگدارشا دہے کرسید کے قربب رہنے والول کی زاگویا ، نماز بغیر سیدے ہوتی ہی کہیں۔ مظا برخ میں تھاہے کر جو نشخص بغرعذر کے بدون جاعت نماز بڑھتا ہے اس کے ذہر سے زعن توساقيط مهرجا تابين بحراس كونباز كالثاب بنبير ملتا أسي طرح دوسرى نماز مغرب كأجمي جماعت اكتزول ى افطارى مذربهومانى سے اور ركعت اولى يا بكتراول كا تو فركرى كياب - اورببت سے لوگ توعشارك نمار مجي زاوي كي احسان كريد له مين وقت سربيلي مي بره ليتي بين ريبزر رمضان المبارك مين ہماری نما ز کا حال ہے جو ابم نرین فرائف میں ہے کرایک وحن کے بدلے بین بین کوضا کع کیا میڈین تواکثر ہیں وریہ ظہری نماز قبلولہ کی نادر آ ورعصری جاعت افطاری کاسامان خریدیے کی مذر سونے ہوئے انتقال سے دیجا گیاہے اِسی طرح اور فرائض برآب خود فور فرمالیں کر کتنا استمام رمضان المبارک بی ان کا كبياجا تاميئ اورجب والصّ كالبيطل بيئة بنوافل كاكبا بوجهنا الشراق اورجابشت تورمضان المباك 

49

فضأت اعمال يحسى مبلداة ل بس سونے کی ندر ہوئی جاتے ہیں اور اقلابین کاکیسے استام ہوسکتا ہے جبکد انھی روزہ کھولا ہے اور أتنده نرا درم كاسبهب اورنبجة كاوقت ترب بي عين سح كما في كاونت ابجرنوافل كالبائش كهال بكن برسب باین بے نوجی اور نکرنے کی ہی کہ عظم تو ہی اگر مذَ جا ہے نوبانیں سزار میں کتنے اللہ کے بندے ہیں کر جن کے بے اہنی اوقات میں سب چیزوں کی گنجایش نکل آتی ہے <u>یں نے اپنے</u> آ فا حضرت مولا ناخلیل احمیصاحب نورالشومز فدہ کومتعدد دمے فال میں دبیجا ہے *ک*رادیخ صعف وربس برانه سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوابارہ بیڑھنا یا مشینیا نا اوراس کے بعداً دھھنٹم کھانا وغیرو مفرور بات کے بعد منہدوستان کے قیام میں تقریبا دوسوا دو کھنٹے نزا و رح میں خرج سرنت مع اورمد بنه پاک کے تیام میں نقر بہانین کھنے میں عثنا واور نرا و یم سے ذاعت موق اِس کے بعدآب حسب اختلاب موسم دومين كلفظ أرأم فرمانے كي بعد نيجدين تلاوت فرماتے إحد صحيح لفعف گفنیه فبل سخرتنا ول فرمانی اس کے بعد سے صبح کی نماز مکسمی حفظ تلاوت زماتے اور مجی اورا مرو وظ لعندين مشغول رسيّة ، إسفاريعن جا ندن مين صبحى نازيره كراشرا ق يك مراقب رست اور اشراق عبدتفريبا ابك كهنشه أرام فرمات اس ك بعدس تقريبا باره بج مك اور كرميول بي ايك إ بيك ك يذل المجهد "تربير زمات اورد أك وغيره ملاحظ فرماكر يَحواب كلت اس كيدخلرك ثمانه يك أرام زماني اور ظريء عَصَرَيك تلاوت فرماتي عصر سے مغرب تك تبييسين شغول رہتے اور حارج سے بات جین بھی ذماتے میزل المجود ختم موجائے کے بعد صبح کا کیے حصتہ تلاوت بیں اور کچے کت بینی بس بنك المجود اوروفاء الوفاء زباد وتزاس وفتت ريرنظ رسبى تقئ باس بيرتها كررمضان المبارك ميس معولات بي كوئي خاص نغيرية تقاكه نوافل كا بيعول وائي مقا اور نوا فل مذكوره كاتمام سال عي الهما كم ر متاتها البته رکعات کے طول میں دمضان المبارک میں اصافر ہوجا تا تھا ، وریز جن اکا برے بہاں رمضان المبارك كيضاص معمولات ستقل تقيان كااتباع توسر تحض سينبهنا بعي شكل بير-حضرت افدس مولا نانينخ البندم نزاو بح كيعد سے صبح كى ناز يك نوافل مين شغول رہے تھے ا اوربيح بعدد يكريم متغرق حفاظ مسكلام مجيد كسننة رهينه مقا ورحضرت مولانا شاه عبدالرجيها حب رائے بوری فدس سرہ کے بہان تورم صان المبارک کا مہینہ دن ورات تلاوت ہی کا ہونا مخا کہ السّ ہیں ظ الرسمي نهاورملا قان مجي درا كوا رارنتي بعض خصوص فقدام كوصرف اتني اجازت مون عني كترا ويرفي کے بدونینی در حضرت سا دی چاہئے کے ایک دو منجان نوش فرمائیں اتن دبرحاصر خدمت ہوجا باکریں ' له بذل الجبود ياني جلدون مين مكن شرح ابوداد د ك بيرعربي زبان مين بـ :-

فضائل اعمال محسى ملاول يعتمعه معروف ويندين مندونة Authorities OF Betreet بزر کوں کے بیمعولات اس وجرسے نہیں مکھے جانے کہ سرسری نگاہ سے اُن کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفربحی ففزه من سر کرد دیاجائے ملکہ اس ہیے ہیں کہ اپنی تنمِتَ کے موافق اُن کا انباع کیا جائے اور حتى الوسع بوراكرنے كا ابنام كيا جائے كربرلائن اپنے مخصوص امنياز ات يں دوسرے برفائق جروگ دنبوی مشاعل سے محبور نہیں ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ کیا رہ جیسے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہید مرمنے کی کوشنش کربیں۔ ملازم ببینہ حضرات جودس نجے سے جا دیجے تک دفتریں رہنے کی ایند بب اگر صبح سے دس بھے تک کم از کم رم صاف المبارک کا مہینیہ الاوت میں خرج کردیں توکیا دِفّت ہے آخر دنیوی ضرور بان کے بیے دفتر کے علاوہ اوفات بیں سے و فست کا لاہی جا تاہے اور کھیتی كرنے والے نو زكسى كے نوكر، نەاوفات كے نغير بين ان كوائيسى يا بندى كراس كوبدل زسكيں إكھيت بر بیٹھے مٹھنے ملاوت زیرسکیں ، اور ناجروں کے پیے نواس میں کوئی دفلت ہی نہیں کہ اس مبارک مهينه مي دو كان كا دفت تصور اسا كم كردين يا كم از كم دوكان مي برنجارت كساتخة تلا ون مج كنز ر باكري كراس مبارك مبينه كوكلام الني كم سائف بات البي خاص مناسبت ب-اسى وجەسى عمورًا الله جل نشانه كانتام كتابى اسى ماەيين بازل ہوئى بيں جينا پخ قرآن باك لوح محفوظ سے آسمان دنیا برننما مرکانما ماسی مادمین نازل ہوا۔اورو ہاں سے حسب موفع تصور النھوٹرا تنيش سال كـ عرصه بي ما زل سواراس كيملاوه حضرت ايرا بيم كى نبينا وعليا لصلواة والسلام يصحيفاسي ماه ك يم يام زنا رسخ كوعطا موسيد اورحضرت داو دعليدالسلام وزيور ١٨ با ١٢ رمضال كويل أورحضرت موسى عديليسّلام كونور بين ازرميضان المبارك كوعطام و بي · اورحفرت عبهلي ليلانسّلام كوانجيل ١٢ري١٣ إرمصا کوملی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کوکلام النی کے ساتھ خاص منا سبت ہے۔ اسی وج سے تلاوت کی كنزت اس مبينه بي منقول ہے اور مشائح ؛ كا معمول حضرت جبرتين مبرسال رمضان بي تمام قرآن ترفق نبى كريم كوسنانے تخط اوربعف روايات بي آيا ہے كہ نبى كريم سے سنسنا تخفے علما ہنے ان دونوں صُربَنولَ ك ملائے سے قرآن باك كه دوركرنے كاجوعام طورسے رائے سے استجاب نىكا لاہے، بالجلة ملاوت كا خاص ، منہا م حیننا بھی ممکن ہوسکے کرے اور حو و قعت نلا و ت سے بیجے اس کوسی ضائع کر نامناسینہ م گ نبى كريم خاسى مدين كاخريب جارجبزول كى طرف فعاص طور مصمنتوج فرمايا اوراس مهيني الكاكترت كاحكم دما بالكم طيب اور استنفغاما ومعنت كي حصول اورَد ورَحْ مع بِحيح كارعا البيليَّ جننا بحل و فت مل سيح النجز میں مرت کرنا مسعا دت بھیے اور بہی نی کریم کے اوشا دمباوک کی فعروہے کیا دفت ہے کہا ہی دنیوی کارویا ين شنول رسية موت ربان سرور و د شريعية باكل طبيته كالبي ور درسيم اوركل كويدكين كومنه باتي رسيس

\_\_\_

فضائل اعمال يحسي جلاول ليكن تنهاري بادست غافل تنسر با یں گور ہارہین سنم اے روز گار اس کے بعد نبی کر بم صلی الدعلیہ دسل نے اس مہینہ کی کھیے خصوصیتیں احداً داب انتبار فرمائے اطلا برکر مرکز مهينه بالعين اكررون وغيرهين كي تكليف برقوا سيذوق شوق سيرداشت كرناجا سيرية كرماردها و مبول بیا رصبیاکداکٹرلوگوں کا گرمی کے رمصان میں عادت مبوتی ہے۔ اس طرح اگرا تفاق سے حرنہ کمان گئی تو صبع سے ہی روزہ کاسوک نروع ہوگیا ۔ اس طرح رات کی ترا ورج بس اگر دقت ہوتواس کو بڑی بشاشت سے بردا ننت کرناچا ہے اس کومقیست اور آفت سجوس کر پیٹری سخت مودی کی بات ہے ۔ عراد ک دنيوى معولى اغراص كى بدولت كها نابينا راحت وأرام سب جيور دينة بي أذكيا رصات اللي كم مقابلي ان جرزول ككولى وفعت موسكتي ب. كيهرارشا وببيركه يغمخوا ري كامهينه سيعيني غربارساكين كسائة مدارات كابرتا وكرنااكروس بينزس ابن افطارى كے بيے نيار كى بي تور وجار غرباء كے يے مجى كم از كم ميونى چا سيے ورمة اصل تو يہ تما كم ان كے ليے اپنے سے افضل دہوتا توسا وات مي بوق ، غرض جس فدر بھي ميت موسے إينا قطار و محر کے کھانے میں غرباء کا حصر مجمی ضرور لگا تا جاہیے صحا برکرام است کے لیے علی نمونہ اور دین کے ہرجز و کو اس قدر واضح طور برعل فرما كرد كھلا كے كراب مرزيك كام كے ليے ان كى نتا برا وكل كھلى ميونى ہے۔ اُنتارو غرخواری کے باب بیں ان حضرات کا اتباع مبی ول گردہ والے کا کام سیسین کرا وں سزاروں وافعات ہیں جن کو در کھی کر بحر بھرت کے بجی نہیں کہا جا تا۔ ایک وا قعه مثنا لاً لکھنا ہوں، ابوجہ م کہتے ہیں کریر موک کی لڑا تک میں میں اپنے بچار ا در مجا لی کو لا كرين جلا اوراس خيال سے يان كا منكيز محى له ياكراكراس برى كيے رمق باق مونى تربانى بلادول كا الله الته من وصودول كاروه انفاق بيرك موت ملي من ان مان كويجيا المول في اشاره س مانگاكرانينس برا برسددوسر فرخى في الديمان في بان بين سے بيلے اس كے ياس ماغ کا انتارہ کیا۔اس کے پاس گیااور لوجھا تو معلوم مواکدوہ بھی بیاسے میں اور یا ف مانگے میں کراتے ہیں ان كه پاس و المدندانشاره كرديا-انهوى فرى فرديانى بيين سفيل اس كه پاس جائے كا انتاره كيا ات بن وہاں مک بینج اِنوان کی روح برواز کرمی تی واپس دوسرے صاحب کے باس بینجاتوه مِعَى ختر مِوجِيجَ مِنْ تُولُو هُ كُرجِي زاديها لأك ياس أيا توديجها كران كابعى وصال موكيا -يبي تمبأ يس اسلاف كراينا ركر خود بياسے وان دے دى اور اجنبى بھاتى سے بيلے بان بيا كوارا مرا كيا-رضى الله عنهم والصاهدواد دقنا الساعهم امين

كوف البيان بيرسيولي كم جامع الصغراور سفاوي كى مقاصر سروا يت حضرت ابن عرام نى كري لا الذعليدوسلم كارشاد نقل كياسي كرمري المستديس مروقت يا بي سور كزيزه بذك اور باليس أبدال رست بي جب كول محف أن برس مرا تاب فرا دوسراس ك بلك يتاب مواراً فيون كياكم ان وكون تحصوصي عال كيابي ، نوات خدارتما وفرما يا كظ كرف ما اول سيدر كركرن بی اور قران کا معامل کرنے والول سے رہی احسان کابرتا و کرتے ہی اور التر کے عطا فرمائے بوتے رزق میں وگوں کے ساتھ مدر دی اور غم خواری کا بڑا و کرتے ہیں۔ ایک دومری صربت سے تقل كياب كويتفف معبوك كوروق كملائ إنظ كوكير ابينا كيا سا وكوشب باخى كا حدد حق تغالی ثنان قبلمت کے برداوں سے اس کو بنا ہ دینتے ہیں ویکی برمی رم حفرات سفیان نوری برم ما ہا کے بنرار در ہم خرج کرتے تھے توحفرت سفیا ن مسجدے میں اُن کے بیے دعا کرنے تھے کہا اللہ يجى فيري دنيا كى كفالت كى نو اين لطف سراس كى توت كى كفايت فرما جب يحى كا انتقال بواتو توگول نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری انہوں نے کہا کہ سفیا لٹاکی دعما کی بروات معفرت بونی اس کے بعد حضور اکرم صلی انڈیلیدوسلم نے روز ہ افطار کر انے کی فضیلت ارتباد ومال ایک اور روايت بيراكيا بيا كوتخف ملال كما فتصرم ضان بيروزه افطار كرائے اس بر رمضا ف كي أنو مِن وسنة رعت مبيعة بن اورشب قديم جريل علبهالسّلام اس مع معافي كرت بن اورجس سے حضرت جبرئیل مصافح کرتے ہیں (اس کی علامت بدہے کہ) اس کے دل ہیں رقت بہدا ہوتی ب اورا المحول سے اسو بہتے ہیں حاد بن سلّ ایک مشہور معدت ہی روزار باس ادبول كدوزه افطادكران كالتمام كرت تصيف افطار کی فضیلت ارنشا دو مانے کے بعد زمایا ہے کہ اس ماہ کاا قرل حصتہ رحمت ہے بعنی نعال گا شامة كاانعام متوج موتلع اوربدر حسب ما مرسب مسلمانول كيدم وقي باسك بعد جول اسكا ورميان حطته معفوت تروع موجاتى ساس يبيك دورول كالجه حصته كرر ديكا بساس كامعاهنه ا والممام مغفرت كرسا تف شروع سوما تاب اور آخرى حصته كوبالكل ك سعضامي ب اورمعى ببرت سى دوايات من خم رمضان برآك سفطاعي كي بشاريس واردمون بب-رمغان كرمين خصة كيركمة حبيباكه مضمون بالاسه معاوم موايندة ناجيز كح خيال بالأبين حقارت ع له روح ابسان۔ 

اورمغفرت اوراً ک سے صلصی کے درمیان میں فرق بہ ہے کہ ادی نین طرح کے ہیں - ایک وہ نوگ جن کے اوبرگناموں کا یوجینہیں ان کے یے شروع بی سے رحمت اور انعام کی ارش موجاتى ب ووسرے و واک جرمعولی گنبه گاریس ان کے لیے کچے حصت روزه رکھنے کے بعد اُن روزوں کی رکت اور بدلیس مغفرت اورگناموں کی معانی موتی ہے تیسرے وہ جوزیادہ گذیکا رہیں ال کیاہے زیا دہ حصتہ روزہ رکھنے بعد آگ سے صلاحی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے لیما بندا ہی سے رحمت متفى اور ان كے كنا و پخينے بخشائے تنے ان كا توبي جينا ہى كيا كران كے بے رحمنوں كے كسس فدرا نبار بهول م ( والتداعلم وعلمه احم) اس كے بعرصور سے ليك اور چيز كى طرف رغبت دلائ ہے كما قالوگ اپنے ملا ذموں بر اس مہینیٹی تخفیف کیب اس کے کرآخرہ مجی روز ، دارہیں کام کی زیادتی سے ان کوروزہ میں وقت موگى -البنداگركام زياده موتواس بين مضا نفه نهي كررمضان كريد سنكا مى ملازم ايك، ده برها بے مگر جب ہی کہ ملازم روزہ دار می موور نہ اس کے بید رمضان بے رمضان برا براوراس ظم وبے غیرتی کا نو ذکری کیا گرخود روزہ خور سوکر بے حیاسنہ سے روزہ دار ملازموں سے کام لے اورنما زروره كى وجدس ا كرتعيل مير كچه نسابل موثو برسنے ليے۔ وَ سَيَعُ لَدُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ا تَ مُنْقَلَبٍ يَّمْنْقُلِكُونَ وترجى اورعنقريب ظالم نوگول ومعلوم سوجائ كاكروه كيسى (معيست کی جگراوٹ کرجائیں کے دمرارجہ تقہیے) اس کے بعدنی کریم حلی الندعلیہ وسلم نے رمیضان المبارک مين جار جيزون كي كثرت كاضم فرمايا - اوّ ل كليه شيا دن احاً ديث بي اس كو افضل الذكرار شاد في فرما باہے مشکوۃ میں بروایت الوسعید ضرری نقل کیاہے کر حضرت موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ التُدَجِلِ جلالاً كَي إِرِكَا وَمِي عَرِضَ كِيا كُمِيا التُدَّةِ وَمِحْكُمُ لَهُ البِي وَعَا تِبْلا وَ كُلَّ سِي سَاتُهُ بِنَ يَحْطِي إِذَكِيا كُرُفِ اوردعاكباكرون وبإلى تدالمة ولادمته ارشا دموا رحض توى يدع وض كياكه به كلية نيرب سارے ہی بندے کیتے ہیں میں تو کوئ معایا ذکر مخصوص جا بتا ہوں۔ دیا ں سے ارشاد ہوا کہ اے موسِّی اگرسانول آسمان اوران کے آباد کرنے والے میرسسرا بعنی ملا مگداورسانول زمین ایک بلاہ يس ركه ديجيا وب اور دوسر بين كلمة طيب ركه دياجات نووسي جعك جاسے كار ایک مدیث میں وار دمواہے کر جتی اضلاص سے اس کلم کو بڑھے آسمان کے دروانے اس کے پیفوڈا کھل جاتے ہیں اور عرض تک بہنچے ہیں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی لینٹر طبکہ کہنے والا کباترے بچے عادت الٹراسی طرح جاری ہے کم خرورت عامر کی چیزکوکٹر ت سے مرحمت

ففيائل دمغيان فضأتل إعمال عجسي جلاقل testestest OLA فرمانے میں دنیایں غور کرنے سے معلوم مو تاہے کہ جو جرز جس قدر صورت کی مہوتی ہے انتی ہی عام ہون ہے منلاً با ف ہے کرعا م ضرورت کی جربے حق تعالی شائہ کی بے یا یاں رحمت نے اس کوکس فدريام كرركابيرا وركبيا لجيسى تغوا وربركا رجبز كوعنفا كردياء اسى طرح كلة طيدافضل الذكم يدننعدد احا دين سے اس كى نام اذكار برانضايت معلوم ہوتى ہے اس كوسب سے مام كررككا ہے کہ کوئ محروم یہ رہے۔ بھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدیختی ہے بالحلہ بہت سی احادیث اس کی فضیلات میں وار د سہوتی ہیں جن کو اختصار اُانزک کیا جا تاہیے۔ دو سری جیز جس کی کثرت مرنے کوصریبٹ یا لائیں ا رنشاد فرمایا گیا وہ اسٹنغفا رہے *۔ احا و*یبٹ بیں استنغفار کی بھی بهت سى فضيلت واردسونى بـ أبب صربت بن واردسواب كر جوعض استعفاركى كرنت ر کھتا ہے حق تعالی شانہ سم تی میں اس کے بیے داست نکال دیتے ہیں اور سرغم سے نجات نصیب فرماتے ہیں اورالیسی طرح روزی ببنجاتے ہیں کہ اس کو کما ن سی نہیں ہوتا ایک صدیث میں آیا ہے کہ آدمی گند کارنوم و تا ہی ہے، بہترین گند کاروہ ہے جونوب کرتارہے ایک صدیث فریب آنے والى بىے كرجب وى كفاه كراہے نوا كب كالا نقط اس كے دل بر لگ جا تاہے ۔ اكر تو بركرا اسے قر وہ ڈھل جاتا ہے ورز بافی رستاہے، اس کے بعر صور کے دوجیز کے مانگے کا امر فرمایا ہے جن کے بغر جارہ بینس حنت *احصول اور دوزخ سے امن ال*تدا پنے فضل سے مجھے مرحت فرمائے اور نہیں مجی۔ ابوسريره فأخصفوراكرم سينقل كياكري (٢) عَنْ آئِي هُمَ يَرَكُ فَا لَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ | اتت کورم منان شریف کے ہارے بیں ایج جیرا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْحِطِيتُ أُصَّبِي حَسْلَ خِصَالِ فِي رُمَضَانَ لَدُ تُعْطِمِنَّ أَمَّتَهُ " فَيْلَهُ عُ الْمُحْدِلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ میں را) ببرکران کے منھی میدبو اسٹرے نز دیاب خُلُونُ فَي الصَّائِمِ الطَّيْبُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المِسْكِ، نَسْتَغُونُ مَهُ وَالْجِيْتَاكُ حَتَّ بُعُلُو وَ السَك ع رَياده سِنديده ع ٢١) بركران ك وَيُوزِينُ اللهُ عَزَّوَجَلَ كُلَّ يَوْم جُنَّتَهُ ثُقَايَقُولًا لِيه درياك مجليات ك معاكر ق من اورافطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں (۳) جنت ہررو يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يَلْقُوا عَنْهُمْ ان کے لیے آراسند کی جاتی ہے بھرحق تعالیٰ الْمَوْكَة وَبَصِلُوا إِلَيْكَ وَتُصْفُدُ فِيهِ مَرَحَةً شانهٔ زماتے میں کذریب ہے کہ میرسے نبک الشَّيَاطِينَ فَلاَ يَخُلُصُو الْبِيمُ إِلَىٰ مَا كَا تُوا بندے (دنیاکی) مشقین اینے اوبرے يُخْلُصُونَ إِيَاهِ فِي عَبْرِي وَيَغَفُر لَهُمْ فَيُ الْحِرِ له معنف کادیک دمیا له فغیاک ذکرکهٔ نام سے شائع میوچکا ہے:

++C

فضائل اعمال عنسي مبلداول معين منهوية وينونية مجینیک کرنبری طرف آویی (۲۸) اس میں سکرش كَيْلِهِ قِبْلُ بَارَسُولُ اللهِ آهِي لَيْكُ أَلْقُكُرُ قَالَ لَا وَالِكِنَّ العَامِلَ النَّمَا يُوَى أَجُوهُ إِذًا إِسْبَاطِينَ فِيدِكُرُوكَ مِلْ فِي كُوه رمضان بي من برائيوں کی طرف نہيں بہنچ سکتے جن کی طرف قَضِعَ عَمَلَةُ - ( رَوالا احدوالإزاروالبيه تق في غيررمضان مي بيخ سكة بي ره) رمضان كي روالا ألوالشيخ ابن حيان في كتاب الثواب آخری رات بیر دوزه دا رول کے بے مغفرت الاان عندة وتستعفى لهدالملئكة بدل ک جاتی ہے صحا بھٹے عرض کیا کہ بیزنب مغفرت الحيتان كنداني الترغيب نسب فیدرہے، فرمایا نہیں بلکہ دستور ہے مزدور کوکام خمز سونے کے ذفت مزدوری دیدی جاتی نبى كربيم ل التُدعليه وسلم نيراس صريت باك مب يا ينح خصوصيتي ارتنا د فرما ليهم جو اس ا مرت کے لیے حق نغالیا شان کی طرف سے مخصوص ا نعام مہوئی اور پہلی امرت کے روزہ دا رو<sup>ل</sup> ومرحت نهبن مبو تئ كاش بهمين اس نعمت كي فدر سو ني - اوران خصوصي عطايا كے حصول كي رسنتر كرم اوّل بيركه روزه داركے منھ كى بىر بوجرىھوك كى ماكت ميں مہوجا تى ہے خق تعالى شايز كنزديك مشك سرمي زياده ببند مده ب تسر اح صربت كاس تفطاك مطلب بن أكل فول من جن كوموطا و کی شرح میں مبندہ مقصل نقل کرچکاہے، مگر میں دھکے سر دیک اِن میں سے بین فول را نتج ہیں اوّل ﴿ به كرج تعالى شاية آخرت مين اس بدياد كايدارا ور تواب خوت بوسے عطافر مائيں كے جو مشك سے زباده عمده اوردما ع برور سوى بيمطلب نظامرت اوساس مب كجيد بعديهي نبين ييزد رمتنومكاك روایت بن اس کی تصریح می سے اس لیے یہ ممز لدمتعین کے ہے۔ دوسرا فول بہے کہ قبامت میں جب فیرول سے انھیں گے تو بیعلا مت ہوگی کرور ، دارے مہنی سے ایک خونشبوچوشک سی بنتر موگ وه آتے گی تیکسرامطلب جو نیده کی ناقص راتے ہیں ان دونوں سے اجھاہے وہ بدکر دنیا می اندی نزد یک اس بوی فدرشک ی خوشبوسے زیادہ ب ندیدہ ہے اور یام باللحب سے بےجس کوسی سے حبت و تعاق سرونا ہا اس کی بدور مبی زیفیت کے لیے سرار خونسبوؤں سے بہتر ہوا کرف ہے ارحاقظ سکین جبر کمی مشک ختن دا از گبسوت احدب نان عطرعدن را مقصودروزه دارکا کمان تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جا ناہے روزہ حق تعالی ص ننا نہ کی تینو که موطا و امام مالک کی و فاریان میں بہت بہترین شرح موصوف نے کی ہے جوا و جر المالک کے نام سے سنہور سے جو ملدوں ہی سے ۔۔۔

فضائل اعمال محسى جلداؤل معرود ويورون ترین عبادتوں ہیں سے ہاسی وج سے ارشاد ہے کہ ہرنیکے عمل کا بدلہ ملا تکہ دینے ہیں امگر روزه کا بدلیں خودعطا کرتا ہول اس لیے کہ وہ خانص میرے لیے ہے لیفن منتا تخ سے منقو ل ہے کہ برىفظ: آجُن يٰ ہِے بيرىعينى بركه اس كے مدليم ميں خود اپنے كورتيا سوں راور محبوب كے ملنے سے زياده او تيايدله وركيا بوسكتاب ايك مديت بي ارشاد ب كرسادى عبادنون كادروازه دوزه ہے بعبی رورہ کی وج سے فلب منور مہوما تا ہے جس کی وجہ سے سرعبادت کی رعبت بررا موتی ہے مركرجب مى كدوزه مجى دوزه موص كعيوكارسنا مرادنهي بلكا داب كى رعايت ركه كرجن كابيان صدت نمر و کے ذیل می مقصل آئے گا۔ اس حكه الكيصروري مسئلة فابن تبيه ربيه سي كاس منه كيد بود المصر ينبول كي ينا بيعض المدورة ال کوشام کے وفت مسواک کرنے کومنع زمانے ہیں حنفیہ کے نزدیک مسواک مرفقت مسنخب ہے اس ہے كىسواك سے داننوں كى بوراكل مونى بے اور صربت بيں جس بوكا ذكر ہے وہ معدہ كے قالى مونے ک بے زکرداننوں کی حنفید کے دلائل اینے موقع برکت فقد وصریت بی موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت بچیلیوں کے استعفا رکرنے کی ہے اس سے تقصود کتر ت سے دعا کرنے والول كابيان ب منعدد روايات بي بيضمون وارد مواع يعض روايات بي ب كم ملا تكم اس کے بیے استغفا رکرنے ہیں۔ میڑھے جھا جان کا ارشا دہے کرمجیلیوں کی خصوصیت بنظام راس دج سے به كذا لتُرحِل شَارة كا ارشًا وسع: إنَّ التَّونينَ احَنَّو احَعِيلُوا الصِّلطَة بَسَبَجُعُلُ لَهُمُ المتَعْلَ وُدِّرّ ر ترجی جوبوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالٰ شانہ اُن کے لیے (دنیا ہی میں) محبوبت فواد س اورصديث بإكس ارتناد يهجب فانعال نتاؤكس بندسه سيحبت فرملنه بي توجبز كالسار نشا فركته بي كرمجه ملان تخف بندية ترجى اس سعب كرد، وه توديحت كرف نعكة بي اوراً سان يراً واريخ بب كه فلال بنده التَّدكابِ نديره ب تمسب اس سے حيّت كرو بس آس آسان والے اس سے جت كرت ہیں اور بھراس کے بے زمین برفولیت رکھ دی جا تھے اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ سرخف کی محبّت اس کے پاس رہنے والوں کوم قسے دیکن اس کی محبت اتنی عام موتی ہے کہ اس پاس رہنے والوں سی کومنیں بلکہ دریا کے رہنے والے جا نوروں کوسی اس سے محبت میوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اوركو يا يُرسطننجا ورَسوكِر بخرك ببنجيا محبوب كى انتهاہے نيز جنگل كے جانوروں كا دعاكرا يعاني اول معارم كا تيسرى خصوصيت جنت كامزين موناب بريحى بهتسى روايات بي وارد موليد بعن روايات له بعنى حضرت مولا نا محدالياس صاحب نورالسر موقدة بافى تخريك نبليغ بسى حضرت نظام الديني ، نى ولى

6

فضائل اعمال عمسي جلداول ففناتل دمغنان میں آیا ہے کرسال کے شروع ہی سے رمعنان کے لیے جنت کو آراستد کرنا شروع موجا تاہے اور فاعدہ ی بات ہے کر جس تحص کے آنے کاحس فدر استمام موتا ہے اننا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے ننادى كاستام مهنيول يبليس كياما تاب -بحد مقى خصوصيت سركش سنياطين كافيد موجاناب كرجس كي وجري معاصى كازوركم مهوا بتا رمضان المبارك مي رحمت كيجوش اورعيادت كى كترت كانفتضى بيرتعا كرشياطين ببكانيس بهت بى أن تفك كوشش كرتے اور يا وُل جِرتَى كا زورخمَ كردينے اورا من وجرے معاصى كى كنزت اس مہینہ میں اننی ہوجاتی کرصد سے زیا دہ میکن باوچہ دان کے بیر شابدہ ہے اور محقق کر محوی طور سے گنا موں میں بہت کی ہوجاتی ہے کتنے شرا بی کیا بی ایسے ہیں کررمضان میں خصوصیت سے نہیں بینے آ اسی طرح اور کھی گنا میوں میں کھلی کی موجاتی سے لیکن اس کے با وجود گناہ ہوتے صرور میں مگران کے سرزد ہونے اس صریت باک ہیں نوکوئی اشکال نہیں۔ اس لیے کداس کامضمون ہی بہہے کوکش مشياطين فبدكر ديے جانے ہیں۔ اس بناء پراگروہ گناہ غبر سرکشنوں کا اثر میونو کچھ ظلمان کہیں' البتہ دوسري روايات ميس سركش كي فيد بغير مطلقاً شيباطين كے مفيتر سونے كا ارشاد كھي موجو د برس اُگ ان روایات سے بھی کش شیا کھیں کا ہی قبد سو نامرا دہے کہ بسا او فات تفظ مطلق کو لا چا تاہیے مگردوسری جگرسے اس کی فیودات معلوم مبوحاتی ہیں تب بھی کوئی انٹسکا ل نہیں رہاءالبندا گران روابا سےسب فتیاطین کامیوس مونامراد میؤنب بھی ان معاص کےصادر مبونے سے کچے خلجان نہ ہو نا جا ہیےاس لیے کہ اگر جیرمعاصی عمومًا نشیا طبین کے انٹرسے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے لیسّ او<sup>ر</sup> اخلاط اورزىر يليا فزك جاؤك وجسنفس ان كسائفاس درجدمانوس اورمتا نزسوجا تاب كم تقوثرى بيبت غيبت محسوس نهين موتى يلكه ومي خبالات ايي طبيعت بن جانى سيراوريهي وحير ہے كہ بغير ومضان كيمن وكون سي كناه وزياده مرزوسوتين ومضان مي سي ابنى سيزباده ترصدور سوتا باور و دی کانفس چونکساتھ رہنے اسی لیے اس کا نرہے دوسری بات ایک اور بھی ہے نبی کا ارتبادہ كرحيب ومي كوئ كناه كرتاب توام كح قلب بي ايك كالانقط لك جا تاب اكروه سي توبركرلنيا بيرتو وه دصل جا تاب ورد نگارستان اوراگردوسری مرتبه گناه کرتاب تودوسرانقط لگ جا تابیخی اس كاقلب باسكل بياه موجا ناميم بيمر خركى بات اس كاقلي كالمنبي بينجتي اسى كوح نعال شائن لينه كلام بإك بي مُلاَّ بُلُ دَانَ عَلَى قُلُوْ بِيهِمْ سے ارشاد فرما ياہے كرا ن كے فلوب زنگ آلو رمونگے ابسى صورت ميں وہ فلوب ان گنامہوں کی طرف خو دمنو جہ مونے ہیں کہی دجے سے کہ بہت سے موگ

فضائل اعمال يحسى جلداقل the state of the s ا یک نوع کے گناہ کوبے تکلف کر لیتے ہیں دیکن اسی جیسا جب کوئی دوسر اگناہ سامنے سوتا ہے توقل کو اس سے انکار میز تاہے۔ منتلا جولوگ شراب بیتے ہیں ان کواگر سور کھلنے کو کہا جائے توان کی طبیعت کو نفرت موتى بيد حالا نكر معصيت بين دونون برابر بين نواس طرح جب كرغير رمضان مين وهان كنا مول و كرتے دميتے ہيں نودل اُن كِساكھ رنى جانے ہيں جس كى وجسے دمضان المبدادك ہي مجى ال حكم در وہونے تے پرشیاطین کی صرورت بہیں رستی ۔ الجلہ اگر صریت ایک سے سب شیباطین کا مقید سبوط نا مرا د ب، تب می روضان المیارک بس گذاموں کے سرز د بہونے سے کچھ اشکال بنیں اور اگر مفردا وجیت ن یا طین کا مقید سونا مراد میونت تو کوئی اشکا ل ہے ہی نہیں ۔ اور بندہ تا چرنے نزد یک بھی نوجیہ اولیا ہے اور منتخص اس کوغور کرسکتا ہے اور تج یہ کرسکتا ہے کہ رمضان المبادک بیں نیکی کرنے تھے یہ گئی معصیت سے بچے کے لیے انے زورنہیں مکانے بڑتے جنے کرفیررمان میں بڑتے ہیں۔ مفور ی سمّت § اور نوحه کا فی سرحا تاسیے۔ حصزت مولانا شاہ محداسحاق صاحبے کی راتے بیسے کربید دونوں صریتیں مختلف لوگوں کے اعتبارس مبي بعين فسا ق كحق بين عرف تنكبر شياطين فيدمون بين اورصلحاء كه حق بين مطلقًا برنسم کے ت باطین محبوس میو جانے ہیں۔ ا با بچه ی*ی خصوصیت به به که رمض*ان المبارک کی آخری رات بین سب روزه دارون کی مغفرت *ىر د*ى جاتى ہے ـ يېصنمون مېلې روايت بي*ر جوي گز رجيڪا ہے جونڪ ديم*صان المبارک کې راتو ن مي*ي څري فيرا* سب سے افضل رات ہے۔ اس بیے صحاب کرام منے خیال فرما پاکراتی بڑی فضیلت اسی رات کے ہے برمكن بير كخ صفور فيه ارشا د زما يا كراس كے فيصا كل مستقل علي و جبز سير بيا نعام توخم رم ضان كاہے -رس، عَنْ كَعْبُ بِنُوعِيمُ لَا قَالَ دَسُولُ اللهِ الْمُعِينَ بن عِجْرَ هُ مَيْتَ بِي كُه أَيكُ مُرْتِيهِ فِي كُرِيمٌ فَ صَنَّى اللهُ عَدَيْهِ وَسُلَّمُ ٱحْفُرُوا الْمِنْهُ كَفَحَةُ فَانَكُمَّا ۗ إِرْشَا رَفْرِما بِإِكْرِمنبركِ فِريب بهوجا وَبِم يوكم عافم اَلنَّقَىٰ دَرَجَةٌ قَالَ الْمِيْنَ فَلَمَّاا دُتَقَى الدَّ دَجَةُ البِوكَة جب حضورًا في ميرك يبل درج مرف م النَّانِيةَ قَالَ أَمِينَ مُلَمَّا لِنَعَى اللَّهُ دُحيه في مبارك ركاتو فرما يا آمين جب روسر يرندم الثَّالِكَةَ قَالَ آمِيْنَ فَكُمَّا نَوَ لَ مُحلُنَا يَا دُسُولَ اللَّهِ السَّلَاتُ كِيرِ فرمايا آمَين وجيتميسر يرفدم دكا تو لَقَدُ سَمِعْنَا مِنْكُ الْيُورُمُ شَيْنًا مَّا كُنَّا مُنْفِعُتُ الْمِيرِ فِرِما بِأَمِينَ جِبِ آجِ خطيسة فارع بوكر قَالَ اِنْ حِبُورِينُكُ عَرْضَ لِي فَقَالَ بِدُكُ مَنْ إِنْ يَجِ الرِّي تَرْبِ وَمِنْ كِياكُم بِم فَ آنَ آلِيك له لبينم العين اي عن الخيرو يكسر بإلى بلك فالمالسخا وي ١٢ من

فضائل اعمال يحسى جلداقل فضائل دمغيان رمنر پرح طصة بوئے البی بات سی جوہلے وَ ذُوْرَكَ دَمِيَ حَنَانَ فَكُمُ يُغُفَنُ لَهُ \* تُلُتُ آمِنِينَ تمبعی نہیں سی تھی آ ہے لے ارشا د فرما یا کراس وفت فَلَمَّا دُوْيَئِتُ الشَّايِنَةَ قُالَ بَعُدُمَنُ ذُكِرْتُ جرتياع ببرے سامع آئے تھے احب بیل در ج عِنْهُ وَ لَكُمُ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ الْمِيْنَ فَلَنَّا برس خفدم رکھاتو) انبوں نے کہا کہ باک ہوجو رَقِنْتُ النَّالِشُمَّ قَالَ بَعُدُ مَنَ أَذُ رُكَ وننخص عبن في رمضان كإمبارك مهينه با بالجركك أَبُونَيْهِ ٱلكِيْرُ أَوْ ٱحْدَهُمَا فَلَوْيُدُ خِلاً ﴾ اس كى مغفرت ربعولى من قركها أمين الجرجب الجُنَّةُ قُلُتُ الْمِيْنَ- رواه الحاكموف الصحيم یں دوسرے درج برج طاقوالبول نے کہا ہلاک الاستادكة اف الترغيب دقال السفادى بوجيودة تخص عب كسامة أب كا ذكرمبارك روالا ابن حبان فأنفاته وصعيعه والطبرا م واوروه درود نرجعی بس نے کہا اس جب فى الكبيروا لبخادى في برا لوالدين مین سیسے درجربر حرا توالیوں نے کہا ہاک لة والبيهقي في الشعب وغيرهم ورجاله مور نخص حیں کرسامنے اس کے والدین آیا تقات وبسططىقه ودوى الترمذي ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو با ویں اور وہ عن الى مريزة بمعنالة وقال النحمر اس كوجنت مي داخل ند كرائيس ميت كها آمين طرقه كشرة كما في المرقاة -ت ، اس مدیث میں حضرت جبرتیل النائین بگر دعائیں دی ہیں او چصفور افدس صلی الشعلیق نے ان نینوں پر آمین فرما فی داتول توحفرت جرتبل علیہ انسلام صبیعے مقرب فرنستے کی بدوعا ہی کیا مخفی اور میرحصنورا قدس صلی الندعلیه وسلم کی آمین نے توجینی سخت پدرعاینا دی وہ ظا سرہے التابي اينے فضل سے ہم بوگوں کو ان مينوں جبر وں سے بچنے کا زمین عطا فرما ویں اوران براسوں مصحفوظ ركهين ورز باكت بين كيا ترودم ورمنتورك بعض روايات سيمعلوم موتايين كم خود حضرت جبرئيل عمائة حضور كسي كهاكد آمين كهؤ توحضو النفرط إياكمين جب سياور بجي زباد والتهام معادم موتا اقال وهنخص كرجس بررمضان المبارك كزرجائة اوراس كن خشش نه مو بعي رمضان الما ميسا خروبركت كازما زمى ففلت إورمعاص مي كزرجات كدرمضان المبارك بب مغفرت اورالسُولَ ننانه كارحت بارتن كيطرح يرستى ييربس حسنخص بررمضان المبارك كالبينهمجى اسى طرح كزرجا كراس كى بداعاليون اوركوتا مبيورى وجهد وه مغفرت سے محروم رہے نواس كى مغفرت كيا يے اوركوتسا وقت موكا اوراس كى بلاكت بيركيا اس بيرا ورمغوت كى صورت بربي كريمضان لملك

ع حركا بي لعني روزه وتراويح ان كونهايت استام سے اواكر نے بعد سروقت كترت كساتھ اپنے

an also the also

نعنائل دمغنان فضائل اعمال يحسى مبلاقط معمد وعدود والمعمدة والمعمدة گنا ہوں سے توب واسٹنغفا رکرے۔ د وسرآخص جس کے بیے برد عاک گئی وہ ہیےجس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبالکہ ہوا وروہ درودر نیڑھے۔ اور بھی بہت سی روایا ت میں بیمصمون وار د مہواہے اسی و جرسے بعض على كنزد يك جب بجى بى كريم سلى الشرعليه دسلم كا ذكرميا دك مونومسنين والوں پر درود شريف كاپڑھنا واجب بير رحديث بالاكم علاوه اوريمي بهت سي وعيدي استخص كه يار سيبس وارد مهوئي جس كرسامة حضورًا كاتذكره سواوروه درود زبيهي البعض اطا دبيث بيساس كوشنفي اورَ فجيل تم نوكور بين شاركيا كيابين ينرجفا كارا ورجنت كاراسنذ مجولة والابحني كجهنم بس داخل مون والا اصبد دین تک فرمایا ہے یہ بھی وار د سوا ہے کہ وہ نبی کر بھ ملی الشریلیہ وسلم کا چہرہ افزر نہ دیکھے کامحققار علماء خالیی روا بات کی ناویل فرمائ مبومگراس سے کون انکارکرسکتا میں کدورود شربیف نه ترجین والے کے بیے آپ کے طاہرار ننا داکت اس فدرسخت ہیں کہ ان کانحل دشوا رہے اور کیوں مذہو ک آپ کے اصانات اُ تت براس سے ہیں زیادہ ہیں کنچر پر ونفر بران کا حصاء کرسکے اس کے علاوہ آپ ك حفوق است پراس فدر زياده بي كران كوديجية سوست درو د شرييف ما پرهي والول ك حی میں مروعیدا ورمنیم ہم اورموزوں معلوم موتی ہے، تود درود نشریف کے فضا ک اس قدر ہیں کہ ان سے وی منتقل بدنصبیں ہے اس سے پڑھ کر کیا نصنیلت ہوگی کہ جنتھ خس نی کرم ہم ایک مزند درا بمصح خی نعالی شانهٔ اس بردس مزمبر رحمت بھیجتے ہیں نیبز ملائکہ کااس کے بیے دعا کونا ، گنا ہوں کا معا ف مبونا ، ورحات كالمندسونا ، احدبها له كرا برنواب كالملنا ، نشفاعت كالس كه يدواجب و وغِره وغِره امورمزیدبراک نیزالترجل شایهٔ کی رصا ۱۰ س کی رحمت اس کے غصته سے امان ، قبارت كرتبول سينجات مرنے سخبل حَبْنت ہيں اپنے ٹھ کانے کا دیجے لینا وغیرہ بہت سے وعدہے درو دَنربعیا ك عاص خاص مفدارول برمفر در مات كنة بي -ان سب كعلاوه ورو د نفرليف سنظ كى معيشت ا ورفغ دورم و ناہے المنداور اس کے سول کے دریار میں نقرب نصیب ہوتا ہے تشمنوں پرملاسیہ بون ب اور فلب کی نفاق اور زنگ سے صفائ موتی ہے او گول کواس سے عجت بونی ہے اور مبت سی یننارنین ہی جودرودنشر بین کرزت پراحا دبین ہیں وا رد ہوتی ہیں ، فیفائے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک م زند عربوس درود تربیف کا برهنام له فض ہے اوراس پرعلماء مذہب کا آلفا قبیرے۔البندائ اختلات بيه كرجب بنى كريم كافكرميارك مهوم مرتبرورو وتغريف كابترهنا واجب سيريانهي بعض على وكے نزديك مرم تبدرو ديڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض كے نز ديك مستحب

فضأتل اعمال يحبئ جلاقا تيسرے و چفص كرجس كے بوڑھ والدين ميں سے دونوں باايك موجود مول ادروه ال اس قدر صدرت در کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوجائے ، والدین کے حقوق کی بجی بہت ہی اما دیث میں تاکیداً تی ہے علماء نے ان کے حفوق ہیں سکا سے کرمیاح امور میں ان کی اطاعت صروح ہے نیز بیم می محاہے کران کی اول زکرے تکبرسے بیش نہ آئے اگرچہ و مشرک ہوں اپی آوا كوان كياً وازسے اوپنی رز كردے ان كا نام كر مذيكارے كسى كام بي ان سے بيش فدى مذكرے ، امر بالمعروف اورنبی من المنکریس ترمی کرے اگرفیول مذکریں توسلوک کرتا رہے واور ہدا بیت کی دعاکز ماریم عرض بربات بین ان کابیت احرام موزار کھے ایک روایت بین آیا ہے کہ جنست کے دروازوں بین سے بہترین دروازہ باپ ہے تیراجی جائے اس کی حفاظت کر بیاس کوضال کو کردے ا ا کسمحا بگنے حضور کسے دریا فت کیا کوالدین کا گیا جہ ہے ۔ آپ نے فرما یا کردہ نبری جنت ہیں یاجنم بعنی ان کی رصابات باورنادافك جمنم برا كه مديث بن إلى كمطيع بيشك عبت اورشفقت سايك على والدك طرف ايك مقبول جيم كالواب دكهتى ب ايك صديت مي ارتفاديد كيشرك كسواتها م كنامول كو جس مدر دک چاہیے استرمعاُ ف فرمادیتے ہیں مگروا لدین کی نازمانی کا مرفے سنّیں و نیا بیں کھی و یال مینجا بي مايك صحا<u>د يم زون كيا كرب</u> جوادي عاف كالدو كرا بو رصفور فردريا فت فرما يا كرتيري ما ركبي زنده <u>ہدا نہوں نے وض کیا کہ ہاں جھنور نے فرمایا کہ ان کی ضرمت کر کہ ان کے قدموں کے نیجے نیرے لیے ج</u>نت ہے۔ ایک صدیت میں آیاہے کوانٹر کی رصا باپ کی رضا میں ہے اور النٹر کی نا ماضگی باپ کی نار اصلی میں ہے اور میری بہت کا روا یات میں اس کا انہام اورنصل وار دم واہیے رجو تو کی کسی غفلت سے اس میں کو تا ہی کر چکے ہیں او اب ان کے والدین موج درہبیں شریعت مطروب اس کی تلافی بھی موجود ہے ایک صربت بی ارتباد ہے کہ جس والدين اس مالت مي مركمة مون كرده ان كانا زمانى كرتا بوتوان كه يبي كزت سد ما اوراستغفا ركر ف مطيح تنادموجا تلبے رايک دوسری صريت ہيں وار دہے دہنتون بھلائی باب کے يعال کے ملے والوں تھے سلوکتے (٢) عَنْ عُبَادَ لَا بْنِ الصَّامِينَ أَنَّ رُسُولُ | حضرت عبادةٌ كميَّة بن كرا يك مرزم حضورٌ لينا رمضان المبارك كرقريب ارتشاد قرما ياكر مصالكا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ يَفْقَادَ حَضَوْنَا مبيبة آكيلي ويركنت والاسيحة تعالماننا ذا رَمَضَانُ ٱ تَنَاكُونُ مُضَانُ شَهُو مَزْلَةٍ يَفْتُاكُمُ ا اس مينهاري طرف توجر موت بي اوراي رهبت الله فينوفينزل المتحمة ويحطّ الخطابا ويستبيب فاصنا زل فرماتين مطاؤل كومعاف ومات فِيُوالِنَّ عَاءُ يَنْظُنُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وعا كوفبول كرت بين نهارت ننافس كو ديجية فِيْدِ وَيُبَاهِي مِكْمُ مَلْكِكَتَهُ فَا أَرُّ وَا اللَّهُ مِنْ

فضائل اعمال عملي مبلاقيل مسال المسارعة المسار ضائل دمضاك ہں اور ملا مگر سے فیز کرتے ہیں بس التدکواتی نسکی ٱنْفُسِكُمْ خُيْرًا فَإِنَّ الشَّيْقِي كُنُّ حَرُّم بَنِيْهِ دُحْمَةً وكملاق بدنصبب تب وأنتص جواس مهينين اللهاعم وكيل ورواء الطيراني وروات كقات الا میمی الله کی رحمت سے محودم رہ جاوے۔ ان عمرا بن فيس لا يحض فيه حرح ولا تعربل ف: ننافس اس كوكت بس كردوس كريس في كذافي الترغيب ) يسكام كياجا وساورمقا بلربر دوسرست برهجرط حكركام كياجا وسننعاخرا ورنقابل والماوين اور يهان ابنے ابنے عوم د کھلاوی، فرک بات نہس تحدیث بالسفرز كطور برلكمقنامول ابن االست سفر أكرج بمح ينهن كرسك كرايت كورز كورزول كوديك كرنوش موقا مون كالترو ل واس كا ابنمام رسباب كر دوسرى سنداون ياس طرصوا وسعافانكى كاروبار كساته بندره بيس بارس دورا مدالكات بوك برايتي بس حق نعالياننا براين رحمت سيفيول فرما ديب اور زيادتي كي توفيق عطا فرماوس -رهى عَن أَفِي سَعِيْدِ إِلْحُدْدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ نِي كُرِيمِ فِي السُّرِ عَلِيهِ وَسَلَّم كَا مُرْسَا وَ سَكُومِ مَا فَالْمِدَادُ كَوَانَّ بِكُلِّ مُسْلِمِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَكَيْلُةِ وَعُوكَ الشّب وروري إب وعاضرور فيول موقى ب-مُسْتَجَائِيةٌ ومواه البراركن افي الترغيب) فن : بهت مروايات بس روزے والك ما كافيول مبونا واردم وابع يعبض روايات بس البيركما فطارك وقت وعاقبول مبوتى يتريح بهوك اس وقت کھانے براس طرح گرتے ہیں کہ دعا ما بھنے کا نوکہاں فرصت بتو د ا فیطا رکی دعاہمی یا کنیس رشہنی افطار كىشمورد عابيت اللهم كال صُمْتُ وبك امنتُ وَعَلِيْكَ وَمَالِكَ وَ كَالْتُ وَعَلَا دِدْ وَلْكَ اَ فَعَلَىٰ هَ يَن بِهِ إِلَا اللهُ تَرْسِ بِي لِي روز وركا اور كي بر إبال لا يابول اور يحيى بر بجروس بنيريم بى رزق سے افطا ركز نا سول -صدیث کی کنا یول بی به وعامختصر ملتی ہے حضرت عبدالقدس عروبن عاصر افطار کے وقت يد وعاكر تفضَّةً ا فَهُ أَسْنَا لُكَ بِرَخَوْدِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَكَّيًّا أَنْ تَغْفِرُ فِي - ترجى ال المندتيري اس رحمت كصدقے جرمر جركوشاس بے بيمائكة اسول كرتو ميرى مغفرت فرمادے بعض لتشبين حود حصنورً سي يردُّوعا منقول سي جَا وَاسِعَ انفَصْلِ إغْفِرْ بِلْ - ترجم: - أَحَ وُسِيعِ عطا ولَكِ مِيك مغفرت فرماا ورحبى متغدد دعامتين روايات بب وار دسوني بب مكركسي دعا كتضيص نهبي اجابت دعاكا ذفت ہے اپنی اپن حزورت کے بیے دعا فرما وہر، یا دا جائے نواس سیاہ کارکومی شامل فرمالیں کرسائل موں

فضائل درخاك من والمعادلة والمعاد فضائل اعمال عمسي مبلداة ل معروض ويعرف المعروض المعروض اورسائل كاحق موتاب سه بطعت موآب كا اوركام بما رابوجات جنمة فيض سے كر ايك اشا راموطك حصنوم کاارشا دہے کہ نین آدمیوں کی دعا رو (٢) عَنْ أَنِي هُنَ يُرِيعٌ قَالَ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَكَيْدِ وَسُكُم تَلْتُنَدُ لاَ أَنْزَدُّ وَعُوتُهُم مُ نہیں مون ایک روزہ داری افطار کے وقت دومرے عاول بادنناه کی ژعا آنیسه بسیمنطلوم کیجس کوحق الصَّائِهُ حَتَى يُفْطِئ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُونَةً الْمُظُلُومِ مِيرِ فَعُهَا اللّهِ فَوْقَ الْغَيا مِ وَيُفْتِح لَهَا تعالی نثان کا دلوں سے اوبرا محالیتے ہیں اور آسمان ٱبُوَابُ الشَّمَاءِ وَيَقُولُ السَّمِثُ وَعِزَّ فِي لَانْصُولُكُ کے دروا نساس کے لیے کھول دے جاتے ہی اور ارشا دموتاب كرمين تبرى خرور مددكرون كالوركسي وَلُوْ يَعُنْ حِيْنِ (رفاع احما في حدايت والعرمذي مصلحت سے کچے دیر مواتے۔ وحسنه واس خريمة وابن حيان في صحيحيهاكذاني الترغيب) ف: دُ رِفِنتُورِينِ حضرت عاكنتُهُ مِن مِن على كياب جب رمضان آتا تعالق بن في التُعليه وهم كارتك بدل جانا تقااور نمازين اصافه وبرجا ثاتعا اوردعابين ببرت عاجزى دمات تقاور خوف عالب برجا تاتف وومرى روايت بي فرماني بي كررمضان كاختم كك بستر بزنشر بين نهي القريقي -ایک روابیت میں ہے کرحق تعالی شانهٔ رمضان بین عرش کا شانے والے فرشتوں کو کم فرمایتے بین کراینی این عبادت چیولرد واورروزه دارول کی دعا براً مین کها کرد بهت سی روایات سے رمضان کی دیا كاخصوصيت سے فيول مونامعلوم ہوتاہے۔ اور بہے تردریات ہے كرجب التّد كا وعدہ ہے اور بيخ ميرل کانفل کیا ہواہے تو اس کے بوراہونے میں کھے ترد دنیوں لیکن اس کے بعد مجی بعض لوگ کسی غرض کے بید دُعا كرتيبي مكروه كامنين موتاتواس سے بينيس سجو ليناجا سيكروه دعا قيول نبي مون يلكر وعاكنول مون والمحتميم ليناجأ بسييه نبى كريم صلى النَّدعِليه وسلم كا ارشا د ہے كہ جب مسلان دُعا كر تا ہے بیٹ طبکہ قبطے رقی باکس گناہ کی آ دُعار كرے نوی تعالی فنائے بہاں سنین جزوں ہی سے ایک چیز صرور ملتی ہے یا خودوی چیز ملتی ہے جس ک دعا کی یاس کے بدلے میں کوئی برائی مصبیت اس سے شادی جات سے یا آخرت میں ای قدر لوا اس كحصة مين مكا دياجا تاب - ايك حديث بن آياب كرقيا مت كدن حق تعالى شاخ بنده كوبلكم ارشا ر فرمائم سكركر اس ميرب بندي مي في حجد دعا كرف كاحكم دياتها اوراس كي فيول كرف كا وعده كيا تفاتو في مي دعامان كاتني و وعن كر كاكرمان كاتي - اس يرارننا دموكاكر تون كون دعاليني ك

فضائل اعمال يحسى مداول جس كوسي في قيول ركيا مو توف فلال دعامان كل قل الكليف مطارى جاستي سيال دنياس بوراكرديا تقاا درفلا عفرك دفع مولى كيده عاك في مكراس كا الزكيم مجع عام منب موا میں نے اس کے بدلے بیں فلاں اجرو تواب تیرے لیے تنعین کیا حصور ارتباد فرماتے ہیں کاس کوہر پرعا يا حكمان جا وسع كما وراس كا دنيايس بو را بوزايا توت بي اس كاعوض تبلا باجا وسع كا اس اجرو ثواب كى كر ت كودى كارورى درواس كى نمنا كري كاكركاش دنيا بي أس كى كوئى كى دعا يورى دامون كوت كم يهان اس كااس فدرا جرملنا غرض و عانبايت بي الم جيزي -اس كاطرف سے فضلت برط سخست اورنعقعا ن اورنصاره كابات ب- اورظا برس اكر قبول كآثا رز ديجين توبدول، موناجا سي-اس رسال کے خم پر جلبی حدیث اری ہے اس سے یہ معدم موتا ہے کاس میں بھی تعالیٰ شار بنده ی کرمصالی پرنداز ماتے ہیں ۔اگراس کے بیے اس چیز کا عطا فرما نامصلحت موتا ہے تو مرحمت فرملتزمين ورمزلهين - ريمي الشركايرا احسان ہے كرېم درگ بسا او فات اين نا فهم سے ايسي جز مأنكة بن بو بهارك مناسب بنين موتى - اس كسائة دوسرى صرورى اورام مات قابل كاظ بسيرك بهت مردا ورعورتين وخالص طورسے اس مرض ميں مبتلا بي كريسا او قات غضے اور رہے مب اولاد وفيرو كوبددعا دينين يادركهي كرالترمل شازكه عالى درباري بعض او قات ايسيخساس قبوليت كرموية بيرير جومان كومل جاتاب ريدا حق غصة من أوّل واو لا دكوكرستي بين اورجب وه مرجاتی ہے باکسی مصیبت میں متبل ہوجات ہے تو بھردونی بھرتی ہیں ، اوراس کا خیال بھی نہیں اُ ناکر بمصيبت خودسي ايي بددعا سے مانگ ہے. نبی *کریم* می النزملیه وسلم کا ارتثا دہے کراپی جانوں اورا ولاد کونیز مال اونصا وجوں کو پردعا نر دیا کرو ٔ مبادا ایڈیکسی ایسے خاص وقت میں واقع ہوجائے جوفیولیت کا ہے بالحضوص رمضال کمار کا تمام مہدینہ توبہت ہی خاص وقت ہے اس میں انتمام سے بیجنے کی کوششش اشد ضروری ہے ۔ حضرت عربغ حضوراكرم صلى الشرعليه وسلرسے نقل محرتے ہیں كررمضان المبارك بيں المندكويا و رنے والانتخص بخشا يخشا يلب اور الندسے ما لڪئے والا نا مرا دنوبيں رہما۔ حضرت ابن مسعورة كي ايك روايت سة زغيب مي نقل كيا ہے كر رمضا ك كي بررات ميں ایک منادی بیکارتا ہے کہ اسے خرکے تلاش کرنے والے متوجہ وا در آگے بڑھا ور اسے برا فاکے طلبگار مِسْ *کراورانگین کھو*ل۔اس کے بعدوہ فرنشنہ کہناہے کوئی مغفرت کا جا ہے والا ہے اس کی مغفر ك جائة كون و بركوا لاس كاس ورفيول ك جائه كون دعاكرة والا به كاس ك دعا فبول كا جا STATE OF THE PROPERTY OF THE P

فغاكل دمضان و الاب كراس كاسوال بوراكياجات اس سب ك بعديد امريمي نهايت صروري اور تابل عاظب كرد عائ قبول مونے كے ليے كي شرا تطابعي وارد مون بيں كران كے فوت مونے سے بساافا دعار دكردى جاتى بيد منحله ان كرم مفذاب كأس كى وجسيمى دعارد موجاتى بي نبى كريم كاارشاد بر كربهت سے بريننان مال أسمان كى طوف ماتھ المقاكرد عا مانكتے بي اور يارب يارب كرتے بين مح کھا نا حرام، بینا حرام، بہاس حرام الیسی حالت بیں کہاں دعا قبول ہوسکتی ہے۔ مورضين فر محاب كركو ومين ستجاب الدعاوكون كي ايك جاعت تفي جب كون حاكم ان برسلط موتا اس كي بددعاكرة وه باك برما تا حجاج ظالم كاجب وبال تسلط بوا تواس فايك دعوت ك جس ميں ان حضرات كوخاص طور سے تسريك كيا اور جب كھانے سے فارع بہو چکے تواس نے كہا كم یں ان نوگوں کی مدوعا سے محفوظ مہوکیا کہ ترام کی روزی ان کے بریٹ یں داخل مہوکئی۔ اس کے ساتھ ہما کہ 'دما نه کیصلال روزی پرکھی ایک نگا ڈوا لیجائے جہال ہروقت سوڈ نکے کیجوازی کو کششنیں جاری بهول، ملازمین رضوت کواور تا حرد صوکه دینے کو بهر سمجنے بهول -(١) عَنِ ا بْنِ عُمَرَة خَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى اللهُ الصَّور اكرم على الله عليه وسلم كا استادب كم خود عَنيْدِ وَسَتَّمَ انَّ اللهُ وَمَلْئِعَيْمِهُ يُصَدُّونَ عَلَى فَيْ ثَمَا فَاشَارُ اولاس كَ فَرَشْتَ سوى كما ف المُستَستِدِينَ ودواله الطبواف فالاوسطواب اوالول بررحت ناول فرمات بين-حيات في صبيعه كذا في الترغيب ف بكس فدرالتنص جلال كالنام واحسان بي روزه كى بركت سے اس سے بہلے كھانے كيس كو سی کہتے ہیں امت کے بیے تواب کی چیز نبادیا اوراس بر بھی مسلانوں کو اجردیا جا تاہے ابہت کا اما دبیث بس سحکمانے کی فضیلت اوراجرکا ذکرہے علام عینی کے سترہ صحابی صحاب کی فضیلت کی احا دیث نقل کی ہیں اوراس کے مستوب ہونے بر اچاع نقل کیا ہے، بہت سے دُک کا ہا کی وجسے اس فضيلت سعم ومرده جانة بير راور بعض لوك نراوي براه كركها ناكها كرسوجات بي اوروه اس نواب سے مروم رہتے ہیں اس ہے کہ لغت میں سراس کھانے کو کہتے ہیں جرصی کے قریب کھایا جاتے جبسا کہ فاموس نے سکھا ہے ربعض نے کہا ہے کہ آدھی رات ساس کا وقت شروع مہوجا ناہے بلے صاحب كشّاف ي ا خرك جهي حصة كونبِلا يا ب لين تام اب كوجه فعتول بيقت بم كرك اخركا حقر شلّا المر غروب فتاسج طارع صبح صاوق كك باره كحفيظ ميول تواخيركه دوكفيط سحركا وفت سيما وران مبريحي ناخرا وللهم بشیر کاتن نا چرنه دکرروزهین شک مون نگے سوی کی فضیلت بهبت سی احا دیث میں آئی ہے۔

له مرتباة

فضائل اعمال يحسي جلاقل فغائل دمضاك نبی كريم صلى الشرعليد وسلم كا ارفتا و مي كريمارك إورايل كناب (بهود ونصاري) كروزه میں سوی کانے سے زق ہوتا ہے کہ وہ سوی نہیں کہا نے ۔ ایک میگر ارشاد ہے کہ سوی کھا یا کر دکراس میں برکت ہے۔ ایک مگرارشادہے کریمن چروں میں مرکت ہے، جاعت میں واور تزبیبی اور سحری کھانے ہیں ایس حديث مين جاعت سے عام مراويے تا زي جاعت اور سروه کام جس کوميلا وَل کی جاعت مل کركمد كه الله كى مدداس كرسائه فرما لى كى بيدا ورخر مديكوشت يس يى بيولى رون كمهلا قديم جونها بت لذيدكهانا موناب نيسر يسوى بن كريهل التدعليه وسلم جب كسي صحال كوابيف ساكف سح كك للن تحريف بلائے توارثنا د فرمائے کہ آئو برکت کا کھا ناکھا ہو۔ ایک صدیبت میں ارشاد ہے کہ سی کھا کروہ برقن عاصل كروداور دويركوسوكرا خرشب كم الطف برمدد جا باكرور حفزت عبدالله بن حادث الكصحا فاخسنقل كرنے بي كرميں حضور كى ضربت بي ايسے ويت <u> حاصر بیواکه آپ سوی نوش فرما رہے تھے، آپ نے فرما یا کرہ ایک برکت کی چیزہے جوالندے تم کوعطا فرمالیًا</u> ہے۔اس کومت جبور نا ،حضور من متعددروا بات سی سحوری ترغیب فرمان ہے تی کارشاد ہے کاور کج منبوتوا کہ جیدارہ می کھانے یا ایک کھوٹ بانی بی اس اس لیے روزہ قاروں کو اس مرخرما و م انواب کا خا طورسا متهام كزماجا بيبي كابني راحت ابنانفع اورمفت كانواب ميحرا تناصروري يبركرا فراط وتفريط برجين مصرب اس بيرنا زاكم كما وسع كرعبا دت بن صعف محسول بول تع اور مذات ازياده كا وكردن بحركمتي وكارس تروس خودان احاديث مين من اس طوف اشاره مي كدچاس ا كي جبواره مويا ايك كلونث بإن نبزمستقل احاديث بي جي بهت كهانے كى مانعت آ لى ب حافظ ابن مجر بخاری کی نشرے میں نے میر فرمائے ہیں کہ سوی کی بر کاٹ مختلف وجوہ سے ہیں استاج سنت ا بل كناب كى منالفت كروة محرى نهين كهات اور مم يوك حتى الوسع ان كى منالفت كمها مور الل م اليزعبا دت بيزنوت عيادت بي دال شكى أربادق نيزشنت بهوك سرائز بغلق ببدام<sup>وا</sup> في ہے اِس کی مدا فعت اس وقت کو کی ضرورت مندسائل آجائے تو اس کی اعانت کوئی پڑوس میں غریب ففر مراس كامدد بروقت خصوصيت سيفولين دعا كالبي سحرى بدولت دعاك نوفيق موجات اس وقت مین درگر کی توفیق موجاتی سے، وغیرہ و غیرہ -ابن دفیق العید کتیج بس دصوفیا کوسح رکے مسلم برکا م بے کہ وہ مقصد روزہ کضلات ہے اس لیے كالمنقصدرون وبريث اورشراكاه كأنهوت كوتوثرتاب اورسحى كمعا نااس مقصد كيضلاف بسيمان سجيج بيتم كمنفذا مي اتناكها فاكريم صلحت بالتكييفوت موجائ برتوميز نبين اسكما وه مصبح بنيت وفرتة

10

فغائل دمضاك فضائل اعمال محسى مجلاق معرمية ميريونونونونونون مختلف سوتارستا ہے۔ بندہ کے تاقی خیال بی اس بارے بی تول مصل مبی بہی ہے کہ اصل کول افطا رمي تعليل بيم يحر حسب ضرورت اس مين تغير بهوجا تاب شلاً طلباء كى جاعت كران كے ليتقليل طعام منا فع صوم كماصل بونے كي سائھ تحصيل علم كى مضرت كوشامل سے اس كيے ان كے يع بهتري بير تقليل در كري كوملم دين كى المبت شريعت مي بهت زياده بالسي طرح فاكرين كى جاعت على بذادومرى جاعنين جرتقليل طعام كي وجرسيكسي دبني كامين المبيت كيسائة مشغول مذبهو كبيب نبي كربي كالترعليه ويلم ن ابك فرتيه جها د كونشتريف له جائة موسة اعلان فرماد باكسفريس روزه نيى نهيب حالا نكه رمضان الميارك كا روزه تفامكراس بكرجها دكا تفابل الراسفاء البندجس فكركسي ابسے دبني كام سي جوروزے سے زباده البرم بصعف اوركسل روا مرمووم ل تقليل طعام مي مناسب سيد بشرح اقناع بس علامرشوا في سي تقل كياب كريم سياس برعبد يسركن كريب كوكركها نابة كعابس بالحقوص بريضان الميارك كي وأقول بس بهنزيه بيه كدرمضان كه كعانه بي غررمضان سي كي تقليل كرداس يدكدا فطار وسح بين جينحض برشام كج كالتاس كاروزه بي كياب مشا تخ ف كهاب كروشخص رمصان بي صوكارب كنده ومصان تك نمام سال شیطان کے زور سے مفوظ در مناہے اور بھی بہت سے مشائع ساس باب بی شدّت منظول ہے۔ خرح اجاويس عوارف في فل كباب كرسيل بن عدالترتسترى بندره روزيس ايك مزنيه كها نا تناول فرمان تضا ور دمضان الميالك ميرايك بقرالية روزانه اتياع سنت كي وجر معض بان سے روز وا فطار زمانے تھے ، حضرت صنبرع ممينندروزه رکھتے ليكن (الشروال) دوستول ميں سے كوئى آن انواس کی وج سے روزہ اقطار زمانے اور زمایا کرنے بھے کہ دایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضيلت كجهروزه كى فضيلت سے كم نهس، اوركي سلف كر بزارول وا فعات اس كسنها وت دينے بس كرو وكها في كى كرسائق نفس كى تاديب كرف تض مكر نشرط ومي ب كراس كى وجرس اوريني اسم الموربين تقصان ندميور (٨) عَنْ أَيْ هُمُ يُوْمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَضُورٌ كَا ارتناديكم ببت س يعزه كفيك اليهين كران كوروره كم نمرات بين بحر بعاريخ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رُبِّ صَا يُعِلَيْنَ لِهُ مِنْ صِيَامِيهِ إِلاَّا الْجُوْرُ عُلَّ دُبِّ قَارِيْ لِيُسْ لَهُ الْكَرِيمِي عَاصَلَ لِيسِ اوربيت ستنب بدالي مِنْ تِيَامِيةً إِنَّ السَّهُمْ ودواه ابن ماجة واللفظ البي كمان كورات عام كُنَّ لك مشقت أيس له والنسائي وابن خزيمة في صيبته والحاكم المجيمين ملا-وقال على شرط البخادى ذكر لفظ فيا المنذدى فالترغيب بعيناة

ف: علم كاس حديث كى نشرح يس چندا قوال بين اول يدكاس سے ده تخص مراد ب جودن بھر روزه ركھ كرمال حرام سے افطار كرتا ہے كہ جتنا تواب روزه كا بواسفانس سے زياده گناه حرام مال كھانے كا بوگيا وردن بحر بحوكار سنے كے سواا وركھيد مدلا۔

د وسرے یہ وہ صحف مراد بے جور و زہ رکھتا ہے تین غیبت ہیں بھی مبتلار ہتا ہے جس کا بیا آگے آرہ ہے بیسیرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندرگناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا بنی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کے ارشادات جا مع ہوتے ہیں یہ سب موریس اس ہیں داخل ہیں اور ان کے علاوہ جمی اسی مطرح جاگئے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً متعوثری سی خیبت یا کوئی اور جمائے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً متعوثری سی خیبت یا کوئی اور جمائے کے ماکا تو وہ سا را جا گذا ہے کا رہوگیا ہندا تا میں کہنا دی قضاکر دی یا محف ریا اور شہرت کیلئے حاکا تو وہ بیکار ہے ۔

(٩) عَنْ أَيْ عُبَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتَ دَسُولَ حَضَوْرَكَا ارشَادِ بَ كَرُوزَهُ آدَى كَ لِيَّ وَالَّ اللهُ عَلَيْهِ وَكَ مَا لَمَ مِنْ المَّاسِكُوبِهِ الرَّرُولَ المَّاسِكُوبِهِ الرَّرُولَ المَّاسِكُوبِهِ الرَّرُولَ لَهُ مِنْ المُّرِيدُ اللهِ المُنْ ال

بُعَنَّةُ مَالَمُ يَغْمِ قُهَا ر دوالاالسان وابن ماجم وابن خزيمة والحاكم وصحمه على

شوط البخادي والفاظهم هختلفة حكاها المنذري في الترغيب)

ت: طرحال ہونے کامطلب یہ کرجیسے آدمی طحصال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اس طرح روزہ سے جی اپنے دہمن کی اس کر دوزہ مخاطت سے جی اپنے دہمن کیا ہے کہ دوزہ مخاطت ہے ایک روزہ جہم سے حفاظت ہے ۔ باللہ کے عذاب سے دوسری روایت ہیں ہے کہ روزہ جہم سے حفاظت ہے ۔

ایک دوایت پی وار د بوا بے کسی نے عض کیا کیا دسول الله روزه کس چیز سے پہلے جا آب ۔ آب نے فربایا کی چوط اور فیبت سے ان دونوں روایتوں پی اولای طرح اولہ بی متعلقہ دوایات ہیں روزه بین اس تم کے امور سے بیخے کی تاکیداً نی ہے اور دوزه کا گیباضائع کردینا اس کو قراد دیا ہے ہما در سے اس زمان ہی روزه کی کا گیداً نی ہے اور دوزه کا گیباضائع کردینا اس کو قراد دیا جا اس کو قراد دیا جا آب کہ وائی تباہی میری تیری باتیں شروع کردی جائیں بعض علم کے نز دیک جھوٹ اور فیبت سے روزه کوٹ جا آب رید دونوں چیزیں ان حضرات کے نز دیک ایسی میں جیسے کھانا بینا و فیرہ سب روزه کو توٹن فی الی اشیار ہیں جہور کے نزدیک اگر چیر دوزه کو شان نہیں مگر دوزه کے مرکات جاتے دہنے سے توکسی کو کھی ایکا رنہیں۔

مشائح فروزه کے آداب میں جدامور تخریفرائے ہیں کدروزہ دادکوان کا بتام فروری ہ

فضائل اعمال محسي جلاقل تغائل دمفيان ا ول تکاه کی حفاظت کسی بے محل جگہ پر زم لے سے تک کہ کہتے ہیں کہیوی ہیجی شہوت کی نگاہ نہ ہڑ ہے۔ بچعراجنبی کاکیا ذکرا دراسی طرح کسی لبوولعیب و غیرہ ناجا ترجگہ زپڑے بھی کریم صلی الٹرملیہ وسلم کا دشاد م كذكاه الميس كتيرول يس ايك تيرب بوهض اس ساللا ك خوف كى وجر سے زيح رائح تعالى جل شائداس كوايسانوراياني نعيب فراتي بين حسك ملاوت اورلذت فلي بين محسوس كرتاب صوفيان يمل كى تقييريك برايس جيزكاد يهنااس بي دا قل بجودل كوحق تعالى جل شاؤے ماکرکسی دوسری طرف متوج کردے۔دوسری چیز آبان کی حفاظت ہے، جھوط، چغل خوری، نغوبکواس، غیبت برگوتی، برکلای، جمگرا وغیره سب چیزین اس مین داخل بین بخاری شربیت کی روایت میں ہے کہ روزہ ا دی کے لئے ڈھال ہے اس لئے روزہ دار کو جائے کردبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلاً تمسز جھکڑا وغیرہ ر کرے اگر کوئی دومراجھ کرنے لگے تو محبعب كرمراروزه بعنى وومرے كى امتداكر نے برعي اس سے ذائجھ اگروہ تجھنے والاہوتوا ي كہد كميرارود ب اوداگرده بیوفون البی و دلین دل کوجها در کتیراروزه به تحیالی لغوبات کاجوابرینامناسبی الخصوص غيبت اورجعوط ساقربهت بى احراز ضرورى بي كبعض علماً كنزد يك اس سروزه توشعاً ے جبیا کر بیا گرزیکا ہے بی کرم کے زمانیں وعودتوں نے دوزہ رکھاُ دوزہ میں اس شدقت سے جوک تک کہ نا قابل بروا بن كَيْ بلات ك قرير بني كيس جحار كرام نيني كريم كالشعلير ولمست دريا فت كيا توصفور في ايك بيا له ال كياس بيجا وران دونول كواس بين قركر كاحكم فرمايا، دونول في قواس بي كوشت کے محرکے اور تازہ کھایا ہوا خون محلا لوگوں کوچرت ہوئی توصفور نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شادی طال روزی سے توروزہ رکھا ورحرام چروں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غيبت كرتى ديس اس مديث ساليك مفهون اور بهي مترشح بوتاب كينبت كرن ك وجس روزه بهت زیاده معلوم بوتا ہے تی کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وج سے مرنے کے قریب ہوگئیں اس طرح اور بھی گناہوں کاحال ہا ور تجربداس کی تائید کرتا ہے کدرہ زہیں اکثر متقی لوگوں پر ذرایھی اٹرٹیبیں ہوتاا ورفاستی لوگول کی آکٹڑیری حالت ہوتی ہے۔اس لئے آگریجا ہیں کہ روزه رنگے تب بھی اس کی بہترصورت یہ ہے کہ گذا ہوں سے اس حالت میں احتراز کریں بالحسوں غيبت سيحس كولوكون نے روزہ كاشخے كامشغلة تبوير كرد كھاہے حق تعالى شائز نے اپنے كلام پاک بی فیبت کو این بھائی کے مروار گوشت سے تعسر فرمایا ہے ۔ اور امادیت میں جی اکثرت اس قسم کے دا قعات ارشا دفرائے گئے ہیں جن سےصاف معلوم ہوتا ہے کے شخص کی غیبت کی

\_\_\_\_

تحقّ اس كاحقيقناً گوشت كھاياجاً ابنى كريم ملى النّرعليه وسلم نے ايك مرتبه چندلوگوں كو ديكھ كرارشان فرماياكدوانتون بين خلال كروانهول فيعمض كياكهم في تواج كوشت يكها بهي تبين جفور في فراياكه فلان شخص كأكوشت تمعاري دانتول كولك راب يعلوم بواكدان كى غيبت كى تقى الترتما اليف حفظيس ريك كيم لوك اس سع ببت بى غافل بن عوام كاذكرتيس خواص مبتلايس ان لوكول كوجهور كرجود نياداركهلاتين ويندارون كى مانس يمى العوم اسسهم خالى وتى بي اس سے بڑھ کریہ ہے کاکٹراس کوغیبت بھی نہیں تھا جاتا ہے۔ اگراپنے اکسی کے دل میں مجھ کھ ملکا تھی پیدا ہوتواس پراظہ اروا تعرکا پردہ ڈال ریا جا گہے۔ بى كريم لى الله عليد وسلم سكسى نے وريافت كيا كه غيبت كيا چيزے آپ نے فرمايا كسى كي ب يشت اليي بات كرني حواسة ناكوار بوسائل في وجهاكداكراس بي واقعتًا وه بات موجود بوجوكي كني-حضور فرایاجب بی توغیبت ب،اگرواقعة موجودد بوتب توبهتان بایک مرتب نی کرم ملی السُّرمليدوسلم كادوقرون بركدر بواتوحضور تارشادفرماياكان دونون كوعداب قبربور اسم-ایک کولوگوں کی غیبت کرنے کی وجرمے دوسرے کوپیشاب سے احتیاط مرکزے کی وج سے صورت کا ادشادب كرسود كسترس زياده بابين سب سيهل اور بلكا درج ابنى ال سے زناكف كرابرب اودايك درهم سودكايينتيس زناس زياوه سخت معا وربدترين سودا ورسب سيزيا وهفيت ترین سودمسا، ن کی آبروریزی ہے، آمادیٹ ہیں غیبت اورمسلمان کی آبروریزی پرسخت سے سخت وعيدي آق بي ميرادل جامتا مقاكران بي سي كيدمعتدر روايات جمع كرون اس القرك بماری جلسیں اس سے بہت ہی زیا وہ بُردیتی ہیں مگرمضمون دوسراہے اس لئے امی قدر پر اكتفاكرتا بول الثرياك بم لوكول كواس بلاس محفوظ فرمائيس اوربزرگول اور دوستول كى وعاس محدب كاركومهى محفوظ فرائيس كباطنى امراض كيس كثرت سعبتلا بوس كبرونخوت جبل وغفلت حقد وكبيذ برظني سكذب وبدعهدى ديا وبغض وغيبت وشمنى كون بيمارى بے يارب جونهيں مجھين ون مافئ من كل داء وافض عن ماجتى ان لى قلبًا سقيمًا انت شاين للعليل سیسری چیزس کاروزه دار کوابتهام ضروری ب وه کان کی حفاظت بر مرکروه چزسے برکا كهناا ورزبان سن كالنا ناجا تزب اس كى طرف كان لگانا ورسناسمى ناجائز بدين كريم كى الشعلية فلم كارشاد ي وفيدت كاكر نيوالا ورسنة والادونول كناهيس شريك بين بجو تقى جيزياتى اعضار بدن

فصائل إعمال عصن جلداوا

565

يضابل دمضاك

نفناكل دمنغنان لضائل اعمال يحسى ملاول شلاً إلى كانا جائز چير كيون سياؤل كاناجائز چيزكى طرف ميل سے دوكنا وراسى طرح اور ياتى اعضات بدن كداس طرح بيط كاا فطارك وقت مشته ييز سي مفوظ د كهنا جوشخص روزه لكوكرام مال سے افطاد کرتاہے اس کا حال اس شخص کا ساہے کسی موٹ کے لئے و واکرتاہے مگراس میں تعوّدا ساسكهاميمى ماليتاب كراس من كالع تووه دوامفيد بوجائ كى متحريز برساته ي باك معى بانجوين چيزافطارك وقت ملال ال سيمي اتنازياده دكھاناكشكم سير وجلت اس لنة ك روزه كي غرض اس سے فوت ہوماتی ہے ہقصو دروزہ سے قوت شہوانیہ اور ہیمیکہ کم کرناہے اور قوت نوداندا ورملكيكا برهانات كياره مهينة تك بهت كي كهايات أكراك مهيذاس بي كي كي مهو جائے گی توکیا جان کل جاتی ہے تریم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلاقی افات میں اور توکے وقت حفظ اتقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کیغیر رمضان کے اور بغیر دوزہ کی حالت کے أتى مقدار كهاني كي نوبت بهي أبيل أتى رمضان الميارك بمي بم لوكول كيلة خويد كاكام ديتا م علام غزاني ككفة بيركه وزه كى غرض بعنى قهرابليس اورشهوت نفساينيكا تولزنا كيسه حاصِل بوسكتاب أكراً دى افطارك وقت اسمقدارى تلافى كراجوفوت بوئى حقيقة بملوك بجزاس كراين كالفاك ا وقات بدل ديقين اس كيسوا كي يمي كي نهيس كرت بكدا ورزيادتي مختلف انواع كي كرجات بي جوبغررمفان كيسنبي ،وقى،لوگول كى مادت كھاليى بوگتى ہے كاعمده عمده اشيار دمفان كے لئے ر کھتا ہیں اور نس دن بھرکے فاقد کے بعد جب ال بریز تاہے تو خوب زیا وہ سیر ہو کر کھا تاہے تو بجائے توت شہوانیے صعیف بونے کے اور بھڑک اعظمی ہے اور جوش بی اُجاتی ہے اور مقصد کے خلاف مو جاتب روزه كاندر مختلف اغراض ورفوائدا وراس كمشروع بون سے مختلف منا فع مقعمود بي ده سب جب بي عاصل بوسكة بين جب يحري كالمحى رسة براً انفع تويي حرومعلوم بروي العسني شهوتوں کا توڑنا یہ بھی اسی پروتوں سے کہجے وقت بھوک کی حالستایں گزرے بنی کرم کھی الشرعلميہ وسلم کاارشاد ہے کشیطان اومی کے بدن میں تون کی طرح چلتاہے اس کے داستوں کو معوک سے بندكرو بتام اعضاكا سيبونانفس كيموكارب برموقوت سي جب نفس معوكا دستام توتام اعضار سررستاي اورحب نفس سرروتاب توتام اعضار بحوك رستين دوسرى عرض روزه سے فقرأك سامقة تشبرا ودان كم حال برنظرے وه سجى جب بى حاصل بوسكتى بے جب سحم معدد کو دوده جلیبی سے اتنا د بھر لے کرشام کک بھوک ہی ساتھ، فقرآ کے ساسم مشابہت جب

فضائل اعمال يحسي ملاقل \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* بى بوسكتى ب حبب كچه وقت معوك كى بيتابى كالمجى كزرب بشرحانى كياس ايك تخف ك وهمردى یں کانپ رہے تھے اور کیڑے ہاس رکھے ہوئے تھے انفول نے ہجھا کہ دفت کیڑے تکا لنے کا ب فرایا کوفر اس بین اور جهیمی ان کی بعدردی کی طاقت بسین اتن بعدردی کرلول کین جی ان جیسا ہوجا وَل مشائح صوفیانے عامدً اس پرتنبیہ فرائی ہے اورفقہانے بھی اس کی تعریج کی معصاحب مراقی الفلائح کلھے ہیں کرسوریس زیادتی در مرصے جیسا کمتنعم لوگوں کی عادت ہے کریہ غون كونوت كرديتا ب علامطمطاوئ اس كيتره بس تخرير فراتي بي كغوض كامقصوريب كم معوك كالني كح يحسوس بوتاك زيادتى ثواب كاسبب بوا ورمساكين وفقراً يرترس أسط جودني كريم صلى الذعلية وللم كاارشا دب كرحق تعالى جل شا ذككسى برتن كالبحر أاس قدر البيندنهي ب متناكرييط كايُرمونانالسندبُ الك جُكرحفوركاارشادب كرادي كالمي التي كافي بي جن سكريدهى ليه -اگركونى شخف إلكل كھانے بِرِّن جائے تواس سے زیادہ نہیں كدایک تہائی بسیط كھانے كے لئے ركھے اورايب تهائي پينے کے لئے اور تہائی خالی ۔ آخر کوئی توبات تھی کہ ٹی کریم صلی الشیعلیہ وسلم کئی گئی دوز مكسك لكاتارروزه ركفة تق كردريان بن يحجى نوش نهين فرات تق يين ايدا تاحفرت مولاناخليل احدصاحب نورالتزم قدة كويورس دمضان المبارك ديجماب كرا فطار وسحرد ونول وقت کی مقدار تقریبًا دیره چیاتی سے زیارہ نہیں ہوتی تھی کوئی فادم عرض بھی کر اتو فراتے کم محوک نہیں ہوتی دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹے جا ا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کرحضرت مولینا شاه عدد الرجع صاحب دایتوری کے متعلق سنا ہے کمئ کئ دن مسلسل ایسے گذرجاتے تھے کہ تمام شب كى مقدار رو افطار بدو دوى چائے كے چند فغان كے سوا كھ ربوتى تقى ايك مرتبر حفرت كم منكص فادم حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب مزطد العالي نے بجاجت سے مِن كياكم فعف بهت ہوجائے گاحضرت کھتنا ول ہی ہیں فرائے توحضرت نے فرمایا که الحدل شرحنت کالطف حاصل بود باست تعالی بم سیکاروں کربھی ان پاک ہتیوں کا آباع نصیب فرا دیں توثیب نصیب مولاناسعار سمية بس تدارندتن پرورال آگی که پُرمعده باشد رحکمت تهی ے حفرت مولانا حضرت وابر وری صاحب کے اجل ضلفاً بس ہیں را پروری قیام رہنا ہے اپنے بینے کے قدم بقدم تتبع بین جولوگ رائے بوری دربا رسے محروم رہ کئے مولاناکے وجود کوفینست بھین کر ہرجانے دالا اپن نظینویں جوڈما داب حضرت اقدس شناه عبد العاد رصاحت كالهي ه ارديع الأول تلاسيات جمع انت كووم ال بوكيا. أيس احد غفرا )

ShS

فضائل دميضان فضاكل اعمال يحسي جلاقل جيم بيزيس كالحافاروزه داركے بيصروري فرماتے ہيں يہ ہے كدروزه كے ليداس ا در تے رمنا بھی صروری ہے کہ معلوم برروزہ فابن قبول ہے یا بنیں اوراسی طرح سرعبادت کے خم برک بهٔ معامرًا کوئی بغز نش جس کی طرف النفات بھی نہیں سُموتا ایسی تونہیں ہوگئی جس کی وجہ سے بینٹو ہم مارد بإجائة نبى كريم كارشاد مع كربيت سے قرآن برھے والے ہيں كر قرآن باك ان كولعنت كرنا ر سناہے منی کریم کا ادشادے کہ قیارت میں جن وگوں کا آولین ولامیں فیصلہ وگادا ک کے مبخلہ ) ایک تبہ بردكا ،جس كوبلايا فإلى كا ورائش كجرج العام ونبابس اس برمو تعظف وه اس كويتات باكير ك وه أن نعمنوں کا اقرار کرے گااس کے بعد اس سے بوجھا جائے گاکران نعنوں میں کیاجی ادائی کی وہ عرض کرے کا کر تير التناس فال كياحي كشهيد بموكيا وارشاد مركاكه حبوث بع بلك قبال اس ليه كيا تفاكوت مها در مہن سور کہا جا چکا اس کے بدر حکم ہوگا اور من کیل کھیتے کرجہ ہمیں بھینکد باجائے گا ایسے ہی ایک عالم بلا یا جائے گااس کو مجی اسی طرح سے اللہ کے انعا مات جندا کر بوجیا جائے گا کہ ان انعا اے برے بیں کیا کا رکندار کا ہے وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کوسکھا یا اور نیری رصا کی خاطر کا ویت کی ، ارشا دم و گا کر تعبور برياس بيركياكيا تفاكر لوك علا تركبين سوكما باجيكا اس كوسي عكم بيوكا ورمنه كرب كهين كرجهتم بس بعينك با إ جائيكا ، أي طرح إيك دولت مند بلا يايائيكا سي الغامات المي شاركران اورا قرار ليس ك بعد بوجيا عاسكا الله كان النفنول من كبامل كياوه كم كالكوني خركا راسنة ابسانس جبوراجس بين من في خرج مذكيا بيوارشاد مرد كاكر جبوط بيداس ليدكيا كيا تفاكر لوك سي كبين، سوكما جاجكا س كوبي حكم بوكا أورفه كريل كهينع كرجينم بي حيينك ديا جائے كا -التدمحفوظ فرمائين كربيسب مديني كنفرات بي اس فسم كے بهت معروا قعات احا وبيث مين مذكور يين اس ليے روزه داركوا بي نيت كي حفاظت كے ساتھ اس خاتف بهى رمبناچا چيئه، اور د عايمي كرت رسبنا جا بي كالمترنعال شايه اس كوايي رضا كاسبب نبالين مكرسانه مي برام بهي قابل محاطب كه ابينه على و فابل فبول يتمجنها المرآخرا وركريم أ قاك سطعت ا نگاها مرا خرب اس كے مطعن كے انداز باكل نراكى بين معصيت يريكى كمي نواب دے ديتے بن توميركوتا بن عل كاكياذكرك بسبارشيو باست بنال راكز المبيت خوبي مين كرشمه وناز وخرام ببست یہ جے چیزیں عام صلحا وکے لیے ضروری بندائی جاتی ہیں خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک سانویں چبز کامھی اصافہ فرماتے ہیں کردل کو انتد کے مسو اکسی چز کی طرف بھی متنوجہ مذہر مدندے حنی کررو زوں ک حالت میں اس کا خیال اور ند بیر کر افطار کے بیے کوئی جیز ہے یانہیں پیچی فطائر آ

فضائل اعمال يحسي جلداقي فضال ومفال ہیں بعض مشاتخ نے سکھا ہے کہ روزہ ہیں نیا م کوافطا رہے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصار تھی خطا ہے اس پیے کریہ المتدکے و عدرہ رزق براعتما د کی کمی ہے نِسرح احیادیں بعض مشائح کا قصر لکھا ہے اگر افطا رے وفت سے بیلے کوئی جرکہیں سے آجاتی تھی تواس کوسی دوسرے کودے دیتے تھے میاد دل کواس کی طرف النفات موجات اور توکل میں سی ضم کی می جوجائے منز بدا مور مراح اوگوں کے لیے بي يم لوگول كوان اموركي موس كرنامي بي على بيدا ولاس حالت بريسنج يغيراس كوافتيا دكرناليم كوبلاكت بن والنام مفسرين في محاب كركت عكينكم الصِّيام بن وى عبر جزوير روزه فرض كياكيا به بس زبان كاروزه حصوت وغيره سي بيناب اوركان كاروزه ناجائز جيرول كرينے احزاز، آنك كاروزه لبودىعب كى جرول سے احران اورا يسے بى باق اعضاء حتى كه نفس كا روزه حص وشهونول سے بچنا، دل كاروزه فحت دنيا سے فالى ركھنا، روح كاروزه اخرت کی لذتوں سے بھی احترا زا ورسرخاص کا روز غیرالندکے دجو دسے بھی احتراز ہے۔ ون عَنْ أَفِي هُمْ يُوعَ أَتَ دُسُول أَمَدُ صِلَّ اللهُ إِنْ يُحرِّ بِصِلْ السَّر عليه وسِلْم كالرنشاوي كم جِتْحفر عَكَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ مَنْ اَ خَلْمَ يَوْمًا مِنْ دَمَخَانَ فَصِدًا بِالْسَيْسَرَى عَدْرَكِ الك دن جي درضان مِنْ غَيْرِ يُخْصَد وَلا مَرَضِ مَدُ يَقَضِم صَوْمُ المِوزه كوا فطار كرفي فيرمضان كا روزه جاب الدَّهْ مِ كُلِّه وَ إِنْ صَامَة - دروالا احن العَامْ عَرِكُ روزب ركاس كابدل نبس بوسكتا -والترمذي وابوداود وأبن ماجة والدادمي والبخاري في توجيهة بإب كن افي المشكرة ولت وبسطا لكلام على طرق والعدين في شرح البخاري) ف : بعض علما و کا مذہب جن میں حضرت علی کرم الت*ڈوجہ وغیرہ حضرات بھی ہیں اس صدی*ت کی بنار<sup>ہ</sup> بہ ہے کہ جسنے رمصان المبارک کے روزہ کو بلاو جگھودیا اس کی قصام ہم بہیں سکتی جاہیے عرجم روزے رکھنا رہے مگر جمہور فی ایک مزد یک اگر درصان کا روزہ رکھا ہی نہیں تھا کی روزے کے بدلے ایک دوزہ سے قضام حاسے گی اور اگر روزہ رکھ کرنوٹر دیا توقیضا کے ایک روزہ کے علاوہ دومہینے کے روزه کفا ره کے اد اکرنےسے فرض ذ مرسے سا فنط ہوجا تاہے البنزوہ برکست اورفیضیلت جودمضا لی لمیا آ ک ہے اپنہ نہیں اسکتی اوط س صدیت باک کامطاب ہی ہے کہ وہ برکت ہا تھ نہیں اسکتی جو رمصان تشريفينيس روزه ركصة سع حاصل مونى ربسب كجيحاس حالت بمي ہے كہ بعد ميں فضامھى كرےا و را كرمس سے رکھے ہی ہیں جیسیا کماس رمانہ کے معیف فٹ ان کی حالت ہے نواس کی گرا ہی کا کیا پُوجھینا ، روزہ اُرکیا اسلام سے ایک رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسلام کی نیبادیا بے چیزوں ہرانشا و فراکٹا

ففائل دممضاك فضأتل اعمال يحسى جلداقيل ب ہے اوّل نوحید ورسالت کا فراراس کے بعداسل م کے جا روں سنبور رکن نماز، روز ہ اُرکو جج ، کننے مسلمان ہیں جرمروم نسماری میں مسلمان شمار موتے ہیں لیکن ان پانچوں میں سے ایک کے مجل ارنے والے نہیں ،سرکاری کا غذات میں وہ مسلمان ت<u>کھ</u>ے بائیں مگر اللّٰد کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہوسکتے ۔ حتی کرمضرت ابن عباس کی روایت ہے کراسلام کی نبیاد تین جزیرے کلم شہادت منازا ورروزہ جرشخصان میں سے ایک سمی حبور دے وہ کا ذہبے۔ اس کا حول کردینا صلال ہے، علی وف ان صبیبی روایات کواٹ کارے ساتھ مفنید کیا ہو یا کوئی تا ویں فرما کی ہومگر ائس سے انکا رہیں کہ ٹی ٹریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ارتبا دات ایسے لوگوں کے یا رہے ہیں سخت سے سخت وارد موت بین فرائص کے اداکر فیمی کو تا بی کرنے والوں کوالٹ کے قبرسے بہت ہی زیادہ ورنے کی صرورت ہے کہ موت سے کسی کو جارہ نہیں دنیا کی عیش وعشرت بہت جلد حقید شنے والی جز ب رکارآ مد چرصرف المتری اطاعت ب ببت سے جاہل توانے ہی برکفا بت کرتے ہیں کروزہ نہیں رکھتے لیکن بہت سے بدوین رہان سے جی اس قسم کا لفاظ کب دینتے ہیں کہ جو کفریک بینجا دیتے بن مندوره وه رکھے جس کے کھر کھانے کوئ مو یا میں معدوکا مار نے سالندکوکیا مل جا تاہے وغیرہ وفيره اس تسم كالفاظ سع ببت بي زباده احتياط كم ضرورت بهاور ببت غوروا متمام سے أبك مستاسم لينا جابيب كردين كحبيون سحبون بات كاتمس اورمدان الرا المحى كفركا سبسرا ہے۔ اگر کوئی شخص عرمجر تازینہ بڑے میں میں روزہ ندر کھے اسی طرح اور کوئی فرعن ا دانہ کرے بشرطبكاس كامتكريذ مو ووكا فرنبين جس نرص كو ادانبين كرنا اس كاكنا وموتاب اورجرا عمال اداكر ناب ان كا اجرماتا بربان دين كاس ادني سادني بات كالمسؤيمي كفرب س اوريمي تمام عرك نما زروزه نيك اعال صائع موجات بي، بهت زياده قابل لحاظ امرب اس يدروزه ك متعلق تميى كوقي أيسالفظ مركزية كيما فرر أكر تنسو وغيره يذكرت تب يمي يغير عذر إفطار كرف وا ُ فاسق ہے حتی کرفیفها نے تصریح کی ہے کرچوشخص رمضان میں علی الاعلان بغر ع*ذر*کے کھا دے اس کو تفاكيا جا ويربكن فتابرا كرامسلاى مكومت نربوني وجسة فدرت مذبوكه بيركام ابرالموسن کا ہے تواس فرص سے کو ٹی بھی سیکدوش تہیں کراس کی اس نا پاک حرکت برا طہار نفزت کرے اور اس سے کم ترایا ک کاکوئی درج ہی ہیں کاس کودل سے مراہمے حق نقالی شانہ اپنے مطبع سندے کے طفیل مجھے کی نیک اعال کی توفیق نصیب فرما ویں کرسب سے زیادہ کو نا ہی کرنے والول ہیں مول فضل اقرل میں دس صدیثیں کافی سمجھنا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کا فی ہے جہ جائیگ۔

فغنائل دمضاك نه ما نے والوں کے بیے ضنامجی سھاجا کے لائے کارہے تھ تعالیٰ ش سلانون كوعمل كانونين تعييب فرماوي فصل ان نشب فدر تحبیان میں رمضان المبارك كى راتوں بى سے ايك رات شب فدر كهلاتى ہے جوبيت ى بركت اور خركى رات ہے کل م پاک میں اُس کو ہرار مہینوں سے افضل تبلا باہے ہزار جیسے کے تراسی برس جا رماہ ہوتے ہیں ،خوش نصبیب ہے وہ خص جس کواس رات کی عبادت نصبیب موجائے کہ جو خص ال ا کے رات کوعیادت مس گذار د ہے اس نے گویا تراسی برس جا رماہ ہے زیا وہ زما نہ کوعیادت میں گذاردیا اوراس زیا دنی کامبی حال معادم نہیں کہ بزار مبینے سے گتنے ماہ زیادہ افضل ہے ،التوجل ثنا کا حفیفتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے بیا ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرما کی و ترمنتو میں حضرت انس فن سے صفور کا بدار شا دنقل کیا ہے کہ شب فدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری است کو مرحبت فَرَما فَى سِيهِلِي المتول كوبنين مل اس بارے بيں مختاحت روا بات بيں كراس انعام كاسبى كبابهوا بعض احا دبن مين والادموا بي كربم على الته علب وسلم في بيل امنول كى عركو دبيجاكم بهت بهت میونی بی اور آپ کی است کی عریس بهت تصوری بی اگر ده نیک اعال بین ان کی برا بری می کرنا جابین نو نا مکن اس سے الذر کے لاڈلے نبی کورنے ہوا - اس کی ملاتی میں بیرات مرحت ہو تی کو اگر کسی خوش نصیب کودس رانیں سبی نصیب ہوجائیں اور ان کوعبا دے بیں گذار دے نوگویا آئے سنتین تیس مرس جا رماہ سے بھی زیاد و زما پنرکا مل عبادت میں گذاند العِض روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے بنی اسرایک کے ایک شخص کا ذکر فرمایا كه ابك مبرًا رمييني بك الشرك را سند مِن جا دكرتا رباً صي يفاكواسَ بر رشك آيا توالسُّر جل عَلِما ا وعرنوالذت اس کی بل فی کے ہے اس راٹ کا نرول فرما یا ایک روایت میں ہے کہنی کریم صلی السّر عليه والمرندين اسرائيل كيا رحضرات كاذكر فرمايا حفزت الوب حضرت زكر بأالحضرت حزقيراً حصرت یوشیخ که امتی اس برس تک المترکی عباً دن میں مشنو ل رہے اور ئیل جھیکنے کرارگا الله كى نا فرما نى نہيں كى اس برصحا بەكرام رىنى الله عنهم كو جيرت موكى توحضرت جرئيل عليانسلام حا میرخدمت ہوئے اورسورۃ الفدرسنائی اس کے علاوہ اور بھی روابات ہیں اس نسم کے اخلات روایات کی اکر وجربه سو تی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف وا قعات کے بعد کولک آیت نازل ہوتی ہے توہروا نعر کی طرف نسبت ہوسکنی ہے۔ بہرحال سبب نمزول جو مجی کھھ

فضائ اعمال يحسى جلاقل فغنائل دمعينا ن موامولين أمن محديد كيديد الترص شانه كاببت بي برا العام ب بررات بى الله سی کا عطید ہے اور اس میں عل میں اسی کی توفیق سے مبتر ہونا ہے ورد سے تهديريتان تسبت راجيسودا زرببركابل كخفراز أب جبوال نشندى آردسكندرا كس فدر فابل رشك بي وه مشائع جو فرماني بس كم لوغ ك بعد سے محمد سنت فديكا عبادت کھی فوت نہیں ہوئ البتداس ات کی تعین میں ملماء اُتن کے در میان میں بہت ہی کیے اخلاف ہے نقر بیا بچاں کے قریب افرال ہیں سب کا اعاطہ د شوار ہے البندمشہورا فرال كا ذكرعنة يب كنوالاب كتب اما ديث مي اس رات كي مضيلت مختلف انواع اور سنور روایات سے وارد مون ہے جن میں سے معفی کا ذکرا تا ہے مگر چونکو اس رات کی فضیلت خود و آن یاک میں مبی مذکورہے اورستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل مول سے اس کے مناسب ہے کہ اوّل اس سورہ نشریفہ کی نفسیر مکھ دی جائے : نرجم حضرت افدس حکیما لا مت حضرت مولانا اشرف عل صاحب تنانوي نورالته مرفده كي نفسيرييان الفرآن سيماخو ذكيه اور فوائدد ومرى كتب سعد بينيم الله التحمل التي حين يا تاك أنزك اله في كيكة القالة ويشك سم في قرآن بإك كوشب فدرس الراج - ف : - تعين قرآن باك لوح محفو فاس آسمال و پراسی رات ہیں انزاہے ہی ایک بات اس ران کی فضیلت کے بیے کا فی تھی کہ قرآن جیسی نظمت والى چراسىين نازل بون جرجائيك اسسبى اورجى بهت سے بركات و فعنا كل شامل بوكتے سوس آ كرزاد قام شوق كي ارشاد فرمات بين ، وَما ادرك ما ليُكُمّ والقدة دِاب كو كيه معلوم مجى ہے كەننىپ فدركىيى بىرى چىزىسے نىبى اس رات كى برائى اور فىنىيلت كا آپ كوعلى بے كەكىتى خوبىيا ل اوكىن قدرفضاك اس مىرىبى اس كے بعد حبذفضاً كى كافكوفر ماتے بني -كَيْلَةُ الْقَدْرُ يِخَيْرُ وَمِنْ ٱلْفِ شَكْرِ شَب فدر برار بهنبول سے بسر مع لعنى بزار مهنية عیا دت کرنے کا جس قدر تواب ہے اس سے زیادہ شب فدر میں عیا دت کرنے کا نواب ہے اور اس زیادتی کاعلر مینیس کرکتنی زیاده بے تاریک المتکریک اس رات می فرشت انرتین علا مدران ي كصنع بن كرملا تكه في حب ابتدابس تحقد د سيحها تما تو تحصيف فرت طابري تي الدباركام عالى مى عون كيا تفاكرانسي جز كوأب بيدا فرماتي بس جودنيا بس فساد كري اورخو أن بهاوي اس كے بعد والدین نے جب تجھے اتو ک دیکھا تھا جب كر تومنی كا قطرہ تھا تو نجھ سے نفرت كاتھى ،حتی كم بِبڑے کوا گرنگ جا تا توکیڑے کو دصونے کی نوبت آتی ۔ لیکن جیب حق تعالیٰ شان سے اس

فناك اعال يحى جداقل فناك رمنان قطوه كوبهتر صورت مرحمت ومادى تووالدين كرسمى شفقت اوربيارك نوبت الى اورائ جبكه توفيق المي سةوشب قدرس معرفت المي اورطاعت رباني مين مشغول بي وملا مكرمي ابنه اس فعزه كامعذرت كرف كي اترت بيد والتروح فينها اوراس رات مي روح القدوس يعنى حضرت جريب طليه السّلام بهي ما زل مون بي الروح كمعنى من مفسر ن كجند ولان جبور كايبي قول ب جواد برمكا كياكراس محصرت جريس عليه السلام مراد بي علامرازي ن تحاب كريس قول زياده صبح ب اورحصرت برس عليه السلام كى افضليت كى وجت ملاكم ك ذكرك بعد عاص طور سے ان كا ذكر فرمايا عيمن كافول ب روت سے مراد ايك ببهت برا فرشنة بدكتام أسان ورمين اس كرسامة ايك الفرك بقدريي، بعضون كافول بكراس سيمراد فرشتول كم ايك بخصوص جاعت بمرج اورفرشتون كؤمجى حرمث ليلة القدرسي بين نعرا سيجي چوتخاتول يه ب كربه الدّرى كوئ مخفوص مخلوق ب جركمات بيت بي مكرة فرستة بي مد انسان، پانچال برکه حفرت عیلی علیدا نسلام مراد بین جوامت محدید کے کا دنامے و بیکھنے كيے ملائك كے مائق اترتے ہيں ، چھٹا تول يہ ہے كر بدائند تعالى كى فاص رحمت ہدین اس رات میں ملاسح نا زل موتے ہیں اور ان کے بعدمیری رحب خاص نا زل ہو تہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چندا قرال ہیں می مشہور قول بیلا ہی ہے۔ سنن بہتی میں حضرت انس منک واسط بن كريم صلى الترعلب وسلم كا ارشاد منقول ب كشب قدريس حصرت جرس عللاسلا فرت ول كالك كروه كسائق أترت بي اورج تفف كوذكر وغيره يس مشغول ويحت بي اسكيد رحمت ك دعاكرتين بازدون ديمه من غلة أمر افي يروردكارك عم سے سرام زیر کوئے کرزمین کی طرف ا ترتے ہیں۔ مطاہر حق بیں سکھلہے کہ اسی رات ہیں ملا کہ کی بهیداتش مونی اوراس رات بس آدم کا ماده جمع مونانشر وع موااسی رات بس جنت بس ورحت ركائے كئے اور دعاو غيره كا فيول مونا يكثرت روايات بن وارد سب ورمنتورك ا كي روايت مي بي كراسي رات مين حضرت عيسنى علبدا تسان برا مطائ كي اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی تورقبول میون سنگاهی وه رات سرا پاسلام ہے بعینی تمام رات مل كك كاطرف سے مومنين برمسلام ہوتار متاب كر ايك فوج أتى ب دوسرى جاتى ہے جسساكر بعن روابات بی اس کی تصریح بے- بایر مرادب کربیر رات سرا باسلامتی ہے شروفساد وغيره سيامن بيد ، هِي حَتَى مُعْلِمُ الْفَحْرِ وه رات دان بي بركات كسائق عام رات Secretaria de la constanta de

1*ö* 

فضائل اعمال محسى مللاقل الله علاع فج تك رسبى بعد يهنبي كرا ن كركس فاص حصة بي بيركت سو اوركسي من منوبو بكه صبح بونے تك ان بركات كا طبور رسباہے ۔ اس سورة شريف كے ذكر كے بعد كہ خودا لينظ ﴾ مبلا ایئے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشا د فرما کی گئی ہیں احادیث کے ذکر ﴿ کی صرورت نہیں رہتی دبکن ا ما دیث بیں میں اس کی فضیلت به کنزت وار دہو کی ہے ان بی سے چنداعا دیت ذکر کی جاتی ہیں۔ (١) عَنْ أَنِيْ هُرَ يُرِيعٌ تَالَ قَالَ دُسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ أَنِي مُريطِ لَمَ اللهُ عليه وسلم كاار شادي كريض صَى الله عكيت وستكد من قام كينكة القدر لبلة القدرس ايمان كسائة اورثواب كى إِيْهَانًا وَاخْتِسَابًا عُفِيلًا مُا تَفَيُّهُ مَ مِنْ البِيت عبادت كيه كرابواس كي جيل و کنیه دکن افی النزغیب من البخادی دمسلم اسم ممکناه معاف کردیے جائے ہیں۔ ف : کورا ہونے کا مطلب ہر ہے کہ نما زیر کم سے اور اِس حکم میں بہجی ہے ککسی اور عیادت الاوت اورذكروغروبين شنول مواور تواب كى اميدر كھنے كامطلب بيہ كرريا وغروكسى بذبيتى سيكفرا مذمهو بلكه افلاص كے ساتھ محض التلاكي رضاا ور ثواب كے مصول كى نبيت سے كھ ا خطابي حمئة بي اس كا مطلب يه ہے كه نواب كالبقين كركے بشاننت قلب سے كھڑا ہو ہوجہ مج بدول كي سائة نبي اور كل بول بات ب كجس فدر ثواب كا يقين اور اعتقاد زياده سوكا اننا بى عبا دن بى مشقت كابر داشت كرناسهل موكايبي وجهے كرچونخض فرب الى بيں جس فدر رق *کز*باجا تاہے عیادت بں انہاک زیا دہ ہو نا رہتا ہے۔ بنریہ معلوم ہوجانا بھی صروری ہے کھیے ب<u>ٹ</u> بالاا وراس جبیبی احادیث میں گناموں سے مراد علما و کے نزدیکے صغیرہ گنا ہ ہوئے ہیں اس بیرکم فرآن پاک بی جہاں کبیرو گنا ہوں کا ذکراً تاہے ان کو إلاَّ مَنْ تُلْبُ کے سائھ ذکر کیاہے اِسی بنا بر علائ اجاع ہے کرکیبروگناہ بغیرتوریکے معاف نہیں ہونا بس جہاں احاد بٹ میں گنا ہوں مے معاف بهونے كا ذكراً تاہے علماء اس كوصنعا تركے سائھ مفيد فرما باكرتے ہيں۔ ميرے والدصاحب نوما تشرفنا وبروهنجه كاارشا دب كراحاد ببت بس سغائرى فيدرو وجرس مذكور نبي سَوق اقول توبيركمسان كي نتا ن بہے ہی ہیں کاس کے ذمر کیبرہ گناہ سوکیو کہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر سوجا تاہے تومسلمان ک اصل ننان بدیم کراس و فت تک مجبین می د آوے جب یک کراس کنا دسے توب در کرے دوسری وجربه بهد كرجب اس فسم كرموقع موت بين شلاً ليلته القدري مين جب كوني تنحف بالمميد ثواب عبا دت كرتاب نواين بداعاليون برندا من اس كريه كو بالازم ب اور مبوي عات باس يع

فضائل دمضان فضائل اعمال يحكى مملاقل توبها تحقق خود بخود بهوجا تاب كرتوب كى خنيقت گذشته پرندامت اورا منده كور كرف كاع م ہے النہ ااگر کوئی شخص کیا ترک مرکب تھی موتواس کے بیے ضروری ہے کہ لیلینہ الفدر مو ایکوئی اور ا جا بن كاموقعهوا بني بداعا بيول سے بيتے دل سے پنتگی كے سائف دل وزيان سے نوبري كرتے اكم الله كى رحمت كامله متوجه موا ورصغيره كبيرة سب طرح كاكناه معاف مبوط وي اور بإدا جا وك تواس سبيه کارکو بھی اپنی مخاصا بذ دعا و ں بب یا د فرمالیں۔ وم ) عَنْ أَحْيَ قَالَ ذَحُلَ زَمَضًا ثُ فَقَ لَ ، حَضَرِت انسَ المَسْتَعَ مِي كَوْلِكِ مِزْنِد ومفال المباكر تَسُوُلُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَمُ الْمُ الْمَهِيَّةِ إِلَّا تُوصِ وَرَّا فَ فرما ياكم تمها رس اوبر السَّنْ هُمَ قَدْ حَظُوكُ وُفِيهُ وَيُلُهُ وَخَيْرُ وَنَ ابِك مبيناً يا محس بن ابك مات محمم مزار ٱلْفِ شَهْ مِي مَنْ حُرِمَ مَهَا فَقَدُ حُرِمَ الْحَدِيثِ مِهِ مِنْ ول سے افضل بے حَرِّف اس رات سے كُنَّهُ وَلَا يُعْرَهُ مُ خَيْرُهَا لِالْمُعُودُمُ ودواه محروم ده كيا كويا سارى بى خرسے حوم رد كيا او ابن ماجت واسناده حسن انشاء الله كن انى اسى مجلائى سے محروم نہي دہنا مگروہ تحف التزغيب وفي المشكوة عنه الاكل عودم المج حفيفتة محوم سي سي-ف: حفیقنهٔ اس کام وی بین کمیاتا مل سے جواس قدر برطی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے ربلوے ملازم چندکوژبوں کی خاطررات رات بعر حاکتے ہیں اگراسی برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک بہت يك مات مين جاك في توكيا دقت ہے اص بہ ہے كدول بين شرب بي نبين اگر ذرا ساجسكر شجائے نوپیرایک رات کیا سیکاروں رانیں جاگی جاسکتی ہیں سہ الفت مي برابر عنو و قامو كم جفام و مرجيز من لذت ب اگر دل مي مرابو س خرنوکوئی بات بھی کرنبی کریم صلی الٹریلیہ وسلم با وجود سار ی بشار توں اور وعدوں کے جن كاآپ كويفين تفاجيراني لمبي نماز برصة تقے كه إوّن ورم كرجاتے تھے اپنى كے نام بيوا اور امتی *اخر بم بھی کہ باتے ہیں ۔ ہال ج*ن توگوں نے ان امور کی قدر کی ڈہ سب کچھ کرگئے اور نمونہ ب<sup>رک</sup> اترنت کو دکھلاکتے کینے والوں کو بہ مو فتر بھی نہیں ر | کرحفور اک حرص کوٹ کرسکتناہے اوکس سے موسكتى بدولى ساجائ ك بات بركيا سن وال كيد دوده كانبر بها السكودن بى مشكل نبيي سونى، مكريه إ تكسى حزبان سيدهى كيد بغرشكل سے حاصل بيونى بے ب تنها درددل کی بن تو کرضرت نظروں کی مستنبی ملتا به گوسر با دشاموں کے خوینیا ا خرکیا بات متی کر حضرت عرام عشار کی تماز کے بعد گھریں نشر بین ہے جاتے اور جیج کے

فضائل اعمال محسي ملاقل نمازس گذار دیتے تھے حضرت عثمان من دن مجرروز ہ رکھتے اور دات مجرنماز میں گذا دیتے صرف ران کے اول حصر ہیں تفوڑ اسا سوئے تھے رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قراک یرہ بنے تھے، شرح ا جائیں ابوطائ<sup>ے</sup> متی نے تقل کیا ہے کہ جالیس نابعین سے بطوی توا ترکیریا ثابت ببيكروه عثناء كي وصنوسه نمارهبي برهية تقه حصرت شدادم ران كويظية اورتهام متآ ر ولمیں بدل کرصبے کردیتے اور کہتے یا الٹراک کے ڈرنے میری بینداڑا دی اسود میں نریبر رمضاً ی*یں مغرب عشاکے درمی*ان *تفوری دیرسونے اوربس سعیدین ایسیں بھی منتع*لق منفول ہے *ک* یجاس برس کے عشاکے وضو سے صبح کی نمازیڑھی، صّلہ بن انتیمرح رات بھرنمازیڑھتے اور قیم كوبيده عاكرت كرما الترمي اس فابل نونهي مهول كرجنت مانتكول كمرمث انني در خوا م آگ سے بچا دیجیو، حضرت فیا دہ م تام رمضان توہرتین رات بیں ایک ختم فرائے مگرعشہ خِروبیں ہررات بیں ایک فرآن نشریف ختر کرتے۔ امام ابوصنیفر<sup>و</sup> کا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نیاز بیڑھنا انٹا مشہور کو معروف ہے کہ اس سے انکارتا ریخ کے اعتمادگ مِمّا ناہے۔جب ان سے پوچھا گیاکہ اب کوریر فرت کس طرح حاصل ہوئی تو انھوں نے فر ما یا کہ یس نے اللّٰدیک ما مول کے لھیں ایک مخصوص طرفتی ہر دعاکی تھی ۔ صرف دو ہبر کو تھوڑی دیرسوتے او ر فرماتے کر صدیث میں فیلو اد کا ارتشا دیے ، گویا دو پیر کے سوئے میں بھی انباع سنت كا اراده موتا، فركن شريف برهية موت انتاروت كريره وسيبون كوترس آف لكما تقا، ابك مرتبه سارى مات ابن آيت كويز صنة اوررون كذار دى بكي السّاعكة موّع وهُمُعُوا رسوره قرر کوع۳) ابراهیم بن ادم مرح رمضان المیارک بیں نه تو دن کوسوتے مذرات کو · امام شافعی و رمضا ن المیارک بیں دن رات کی نمازول بیں ساتھ قر اک بحید ختم کرتے اور ان كما وه سيكر ول وا تعات بي جنبول في وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعَدُونَ یر*نمل کرکے* نبلا دیا ک*رکرنے والے کے پیمیشکل نہیں پیسل*ف کے واقعات میں اب بھی کرنےوالے موج دببي اس درجه كامجابده رسبي متراني زمانه كيموافق اين طافت وقدرت كے موافق غرف سلف اب مي موجود بن اورني كريم صلى المتعليه وسلم كاستجا افتداكرف والاس دور فسادس سمی موجود میں مذراحت و آرام انہاک عبادت سے مانع موتاہے ندونیوی شاغل سترماہ ہوتے میں نی کریم فرماتے میں کو المناص مطاله کا ارشا دسی اسے ابن اُدم تومیری عبادت کے بین فارغ موجا ین نیرے سینے کو نمناہے مجردوں کا اور نیرے فقر کوبند کردوں کا ورنہ تیرے سینہ کومشا غل سے

فضائل اعمال يحسي جلداقل فغاكل دمغيال بحردون كا واورفق زاكل بني موكا وروزم وكم مشابدات اس سيخ ارشاد ك شابد عدل بي ـ (٣) عَنُ أَنْسِرُ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ إِنْ فَي كريه لل الشّر عليدوسار كا ارشا وسي كرشي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَاكَ لَيْلُكُ الْفَكَدُ رِنَوَلَ جِنْدِيلًا قدرتين حضرت جرئيل ملائح كالك جاعت كسائة أتين اوراس تخص كيا حوكاب فِ كَبِنْكَبَ وَمِينَ الْمُلَاَّ فِكُ وَ يُصَلُّونَ مَلِكُمِّ عَبْدِ قَا يَحْدِ ٱوْقَنَاعِدِ يُنْ كُرُ ٱللَّهُ عَرَّوَجُلُّ يا بيطف الشركا وتركرر باب اورعيا دت ين شنوا ہے رعامے رحمت كرتے ہيں اور جب عبد الفط فَإِذَا كَا نَ يَوْمُ عِيْدِ هِمْ يَعْنِي يُو مُ فِظْهِمْ كا دن ہوتاہے نوحق نغا لاجل شایهٔ اینے بَاهِي بِعِمْ مُلَا تِنكُنة فَقَالَ بِيامَلا كُلِيَّةُ فرضتر الحربها مخابندون كاعيادت برفوزكمة مَاجَزًا وَأَجِيرِ وَفَيْ عَمَلُهُ قَالُوْا دُبُّنَا بهن اس بيكرالبون في أدمبون برطعن كما تفا حِوَّا مُنْهُ أَنْ يُوَقَّ أَجَرُهُ قَالَ مَلَأَ لِكُنْنَ اوران معدر إفت زماتيس كراع زشتو عَبِيْدِي وَ إِمَا فِي فَضُوْ اقْبِي لِيضَتِي عَلَيْهِمُ اس مردور کاجرای خدمت پوری بوری ادا کردی لَنُمَّ خَرْجُو المُعْجُونَ إِلَى إِلَىَّ عَامِ وَعِنْ تِيهُ كيابدله ب و ووفركرتي بي كراك باك رب دُّجَلَالِيُ وَكُمَّ مِي وَعُكُوٍّ ى وَ إِذْ تِفَاعَ مَكَا بِيْ ﴿ اس کا بدار بهی بے کواس کی اُجرت بوری دیدی لأجيبنتهم فيقول إدجعوا فعتك عامے توارشاد میوناہے کہ فرنشتر! بیرے علامو غَفَمُ مُثُ تَحِيثُ وَحِينَ لِكُ سُيَّا تِكُمُ غاور بالدبون فيرب فريق كوبوراكرديار حَسَنَاتِ ثُمَالَ فَكُيرُجِعُونَ مَغُفُولًا بحردعا كسائة جلآن بوسته دعيدكاه كاطرف ررداءا ليسهقي فيشعب تطحيي ميرى عزت كانسم مير يصطلال كانسم الايمان كذافئ المشكون میری خشش کا قسم میرے علوشان کا قسم میرے بلندی مرتبہ کا قسم میں ان بوگوں کی دعا ضرون فیول كرون كاليحران يوكون كوخطاب فرماكر ارنثا دمهوتا بيركها وننتبا رسي كناه معات كرديني ارتهاری برائیوں کونیکیوں سے بدل دیا ہے ہیں بہ وک عیدگا ہ سے ایسے حال میں اوشت ہیں کہ ان کے گناہ معات ہوچکے ہوتے ہیں۔ ف: حضرت جرتن کا ملائك كے ساتھ أنا خود قرآن باك بير مي مذكور ب صيباك بيسے گذرچکا اوربیت سی احادیث بیں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالی سب سے اجر صدیث بیں اس كالمفقل ذكراً سإمي كحضرت جبرتيل علبه التلام تمام فرستنول كونقاضا فرماتي ببركم سرواكروشا فل كركرجا وس اور ان مصمصا في كرس عايبة المواعظين حصرت افدسس

فضائ*ل اعمال محسى، جلدا*ول بالتوجيدة وجدية وجدية سنيغ عبدالقادرجيلان وكافنيه سننقل كيلي كرابن عباس كمصديث مين وأفت حفرت جركا كبن منفرق موجات بي الدكولي كمرجه والمراجعك باكشتى السي نبي موتى جس مي كوني مومن ہواوروہ فرشنے مصافح کرنے کہلے وہاں زجاتے ہوں لیکن اس گھریں داخل ہیں ہوتے جس میں <sup>ک</sup>تا یا سور ہو یا حرام کاری کی وج سے صنبی یا تصویر مومسلانوں کے کھنے گھرا کیے بین جن مین خیالی زینیت کی خاطرتصورین مشکاتی جاتی بین - اور انشر کی اتن بڑی نعمت رحمت ے اپنے اِتھوں اپنے کومو وم کرتے ہیں تصویر شکانے والااکیب اُ دھ ہو تاہے مکراس کھریں رحمت كرفزشتون كروافل موني سروتي كاسبب بنكرساس بمكركوليف ساته محروم دكهتاب حضرت عا كشذره بسي اكرم صلى التدعليدة كم (٣) عَنْ عَالِمُسْتَةَ قَالَتْ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ إ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتُمُ تَحَوُّواليُلُهُ الْقَدُرِ السِنْقَلِ فِما تَى بِسِ كُلِيلَة القدركورمضان في الوَتْرِمِينَ العَشْرُوالا وَاخِرِمِنْ دَمَضَاتَ الكاخِرِعِشْره كى طاق راتول بي ثلامسس ف: جبورعام وكنزدك اخرعشره اكيسوي رات صفروع موتاب عام بركرمين والابريا بركا ال حماب سے صدیت بالا کے مطابق شب قدر کی ملاش ۲۱ ،۲۳،۲۳ ۲۹،۲۷ را توں میں کر اچاہیے، اگرمہینہ ۲۹ کا بوتی بھی اجرعشرہ ہی کہلا تاہے متحرابن حراً ک را مے ہے کھنٹرہ کے معنی دس کے ہیں للہذا اگرتیس کا چا ندر برصان البارک کا ہوت ہ يه بدريكن أكر ١٩٧٤ جا ندموتواس صورت يس ا خرعشره بييوي شب سي شروع موتل اور اس صورت بین وتزرا نیں بیرہول گی۔ ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۸ ، لیکن نی کریم صلحا انترعلیہ وسسط يلة القدر بى كا تلاش ميں دمضان ابدارك كا اعتكاف فرما ياكر تقتمتے اوروہ بالا تغاق أيسي شب سے شروع ہوتا تنا اس بیرم جبور کانول اکسیوں رات سے طاق را قول بی قریاحمال ب زیاده را جے ہے۔ اگر چا حال اور راتوں میں مجی ب اور دونوں قوال برتا من جب مکن ے کہ بیسوی شبسے در مید ک رات تک بررات میں ماکنا رہے اور شب قدر کی فکریں لگار ہے۔ دی گیارہ راتیں کوئی ایسی ایم پاسٹسکل چیز نہیں جن کوجاگ کرگذ اردینا ایک شخص کے بے کی مشکل موج تواب کی امیدر کھتا ہوسہ عرفی اگر میگربه میشینندے وصال صّدسال می توال رتمنا گریسستن

حصرت عباده ومنفحيته بن كرنبي كريض الله ره) عَنْ عُباد كُ أَبْن الصَّامِتِ قَالَ خُرَجَ علبدوسلم اس ليے البرنشريف لائے اكر ہميں النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَرَّ الْمُنْمِرَنَا بِلَيْكَ فِ ننب فدر کی اطلاع فرما دیں مگر و دمساما نول الْقَدُ رِفَتَلَاحَ رَجُلابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ میں حیکٹر امبور انفاء حضرت نے فرمایا کہیں خَرَخِتُ لِأُخْبِرَكُمُ بِكُلُةِ الْقُدُ يَرْفَتَلاَ فِي اس بے آیانفاکر تہیں شب فدر کی خرود ل مگر فَلَانٌ وَفَلَانٌ فَرُفِعَتُ وَعَسَى إَنْ تَكُونُ فلان فلان تخصول س جنگر امور با تفاكرس خُيْرًا تُكُو فَالْتَهِسُوهَا فِي انتَّاسِعَتْمِ وَالسَّالِعَةِ وجرسے اس كاجيبن احمال كئى، كيا بعيد ہے كرب والْخَامِسَةِ ﴿ رَمَسُكُونَا عَنِ الْحَارِي ﴾ اشعالينا الله كعلم مير بهنز ووالبزااس رات كونوب اورسا توي اوربابخ بي رات بين لا ش كرو-ف ؛ اس صدبت مين تين مضون قابل غورين ا مراول جوسب سالېمب و د حيكم اب حِرا س فدر سخت بری چیزہے کہ اس کی وجہے بہیٹنے کے لیے شب قدیمک تعیین اٹھا لی گئی اوا صرت ببينهي بكيصكر التبيتنه بركانت سيمودى كالسبب بواكر نابيه بى كمريم صلى المترعليد يسلم كا ارننادى*نے كەنتېپ تاز ، روز*ه صدقه و غړه سب *سے ا*فضل چيزېتلاؤل صحابه مخ*نے عرض ك*ياضرور حضور فے فرما یاکہ آپس کاسلوک سبسے افض ہے اور آپس کی دوال دین کومونٹ فوالی ہے تعنی جیسے استرے سے سرکے بال ایک دم صاف جوجاتے ہیں آبس کی لڑا ان سے وین بھی اس طرح صاف موجا تاہے، ونیا داردین سے بے خروگول کا ذکر جیکہ بہت سی لمبی لمبی پیراھے والے دبن کے دعریدا رہی ہروفت آبس کی اوائی میں ستبلار ہے ہی اوّل حضور کے ارشاد کو خررے ديجين اور بهراب اس دين كي فكركري جس كهمند سي صلح كيد حصك كي توفيق انس مون فيل اقه لهی روزه که اواب می گزرچکامی که نبی کریم کے مسلانوں کی آبروریزی کو بدنرین سود اور خبيث نرين سودارشا وفرايله بيديكن سم مك روا أي كرزودس به مسلان كى آبروكى برواه كرك بين سرائترا وراس كربيت رسول كارشادات كاخيال وحدد الترجل جلاله كالرشادي ولا سَنَا ذَعُوْ ا فَتَنفُشُكُوا - الآية - او زاع مست كرو ورد كم يَرِّت مِوجا وَكَاورْنهاري مِوالكُوْ ما ئے گی ہے آج و ہ نوگ جو ہرو تن دوسروں کا و فا رگھٹانے کی فکر بس رہنے ہیں تنہا نی ہیں بیٹھ کر غوركري كه خودوه اپنے و فاركوكتنا صدمه بہنجا رہے ہيں اوراين ان ناباك اور كمينه حركتو ل سے التر نعال کی نگاہ بر کننے ذلیل ہو رہے ہیں اور تھر دنیا کی ذلت بدیبی منی کریم کا ارتبا دہے کر حرشخص اینے سه بیان انغرآن 

فضائل اعمال يحسيء ملاقل 3.9 Y مسلمان بعاتى سيتين ون سرزياده حبوث بيشاؤ ركه الراس حالت برمركيا توسيدها ج یں جا دے گا ایک مدیث میں ارتفاد ہے کہ بربیرو جمرات کے دن الندی حضوری میں بندوں مراعال بیش ہوتے ہیں انترحل ثنایہ کی رحمت سے انبک اعمال کی مدولت استرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہنی ہے سکو جن درومیں جمگرا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے منعلق ارشاد سونا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھوجہ کے صلح نہ ہو۔ ایک صدیث یاک بین ارشادہے کہ ہر بسر عموا كواعال كابيتي مونى ميران مي توبكر فوالول كازبه قبول موت ميداور استنفار كرف ما لوں کی استنفار قبول کی جاتل ہے مگر آلیس میں ترشینے والوں کوان کے حال پر حجبو ارد باجا ماہے ا كب مكرار شادم كر شب برات من الله كى وحمت عامر طفت كى اون منوج موق ب واور دوا ذراسے بہاندسے معلوق كى مغفرت فرمانى جاتى ہے مكرد و تخصول كامغوت نبسي مو قام الك كافر دوسرا وہ جرکسی سے کبیتہ رکھے ایک جگہ ارشاد سے کنین شخص بن جن کی خا ز قبولسیت کے لیے ان کے سرے ایک بالشت میں اوربس جات بون بن آبس کے الاتے والے می زمامے ہیں۔ یا مگ أن رواً بات كا اعاط كينبي كرفندروايات اس بيه كدى بين كريم موكون مين عوام كاذكر بنين نواص میں اور ان لوگول میں جوشر قا و کہلاتے ہیں وہن وارتجھے جاتے ہیں ان کا مجامس ا ن مح مجامع ان كانقر ببات اس كمية حركت مع ليريز مين : فَإِنَّى اللَّهِ الْمُسْتَكِينَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَالَ لِيكن ان سید کے بعد برجی معادم عوفا ضرو ری ہے کہ بیسب ونبوی تشمنی اور عداوت برہے ۔ اگر كسي شخف كفسن كوج سيرياكسي دين امركا بت كى وجست ترك تعلق كرس توجا تربع -حصرت ابن عرص أيك مرنبه حضور كارنتا ذيفل زمايا توان كم بيني فياس برابيا لفظا كريا جصورتًا حديث يراعز افن تقا حفرت ابن عرف مرك يك ال سينبي لجدا ورفى اس فنم واقعات صحابيرا من عن أبت بين يمكن التدنعا لل شانهُ وا نابينا بين فلوب يح حال كواجي طرح جانے والے بیں اس سے حوب واقعت بین کرکون ما ترک نعلق دین کی طاطر ہے، اور کون سا این و جابرت آورکسرشان اوربڑائی کی وجرسے ہے ۔ ویسے تو برنخف اپنے کمینہ ا وربغف کو دین کی طرف منسوب کر سی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو صدیث بالایس معاوم مو تاہے وہ حکمت البى كيساميغ رضا اورفيول وتسليم ييكرنا وجدداس كاكرشب تدركي تعيين كالمسطحا ماموتا بہت ہی بڑی خرکا اکھ جا ناتھا، لیکن جوں کہ انٹری طرف سے ہے اس یے حضور کا ارشاد ب كه شايد بها رسے يے بهن بهتر بهور بهايت عرت اور غور كا متعام سے الله جل شا د كا رجم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كريم ذات بنده بربروقت مهربان ہے آگرينده اپنی بداعال ہے کسی معیبت بیں مبتیا مروجا تاب تب مى المدُّ مِل الله كالرف سي خدورى ت وجاورا قرار عرب بعدالله كاكر مناكل طال ہوجا تاہے اور وہ مصیبت میں طری خرکا سبب بنا دی جاتی ہے اور الترک یے کوئی چیز شکانہیں جناں چہ علماونے اس کے اخطا وہیں جی جبندمصالح ارشا و قرمائے ہیں۔ اقل بيرا گرتعيين باق رسني نوبيهت مي كوتاه طبائع ايسي بهونين كرا ور ما تون كا ابتهام با مكل نرك كرديتن اور اس صورت موج ده ميراس احتال بركرات مي شايدشب قدر بهو ينغدد لأقل یں عبادت کی توفیق طلب وا دل کونصیب ہوجاتی ہے۔ دوسری بدکر بہت سے ہوگ ہیں کرمٹاک ك بغيراً ن سے رہا سى نہيں جا تاتعيين كى صورت ميں اگر باو حود معلوم سونے كاس رات میں معصیت کی جرائت کی جاتی توسخت اندیث ناک تھا۔ بی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم ایک مرتبه سجد مین نشر لیف لائے اکہ ایک صحافات سور بستھے "آی نے حضرت علی تھے ارت كران كوج كادوتاكم وصوكرلين محضرت على كرم التروج في جاكاتو ديا مى حصور كسے بوجياكم الله تو خير كى طرف بہت نيزى سے چلنے والے ہيں آ بے فيخد دكيوں نہيں جنگا ديا حضور كنے فسندمايا ميا دا انكاركر بيثيتنا اورميرے كھنے سے انكاركفر ہوجا تا تيرے كھے سے انكار بركفرنبيں ہوكا۔ نو اسی طرح حق سبحانه ونفدس کی رحمت نے گوارانه فرما یا کراس عفلت والی رات کے معلوم ہونے کے بعدکو ف گناہ پرجرا ت کرے تیسری برکتیبین کی صورت میں اگر کسی خص سے دہ رات انغا تًا جِيوبُ جا تي توآ تنده لانوں بي انسردگي و غيره كي وجرسے بيمكس را ت كالجي واگ نصیب نه جوته ، اور اب رمضان کی ایک دورات نوکم از کم برشخص کومیسر بهوی جاتی بیر-چرکتی به کرمتنی را نبی طلب میں خرج ہوتی ہیں ان کاسب کامستقل نواب علیحدہ ملے گا۔ یا کوی يە كەرمىغان كى عبادىت بىل حن تغالى حِن شانە ملائكەم پر تىغاخر فرماتے ہیں مېسىا كركېلى روايات میں معلوم مہوجیکا اس صورت میں تفاخر کا زیاد دموقع ہے کہ بندے با وجود معلوم نرہونے يرعف اطمال اورخبال پردات رات مجرجا گئے ہیں اورعیا دت میں مشنول رہتے ہیں کرجب احتال براس فعدر كوششش كررسيه بي كه أكر نتلا دياجا "ماكة بهيماس" شب قدرسيه تو مجرا ن كي كونششه وكاكباحال ميوتا - إن كيعلاوه اورتبي مصالح بيوسكتي بي اليب بي اموركي وجرست عادة التدريباري بي كماس نوع كي الم جزول كونحفي زما ديتي بي، چنا بجراسم اغطركو مخفي فرما دیا ۱ اس طرح جمعرکے دن ایک دفنت خاص منفبولیت دعا کا ہے اس کو بھی محفی فسنسرماد

فضاك إعمال يحسي مجلاقيل ففاكل دمضال ا بسے ہما وربست سی چیز بن اس میں شامل ہیں بریقی مکن سے کرجھ کڑے کی وجہے اسس خاص رمضان المبارك من تعيين بعلادي تى بواوراس كى بعدد يركر مصالح مذكوره ك وجس بميشه كياية تعيين بشادى موتيبسري بات جواس صربت باك بين واردب وه تنب قدرك " ملاش کے بیتے میں را نیں ارشا دفر مائی ہیں نویں ، سافریں ، بابخریں و وقسری روایات کو ملانے سے آننا تومختق ہے کہ بینینوں رایش اخرعشرہ کی ہیں لیکن اس کے بعد بھر جیند احمال ہیں ک اخبرعشره میں اگراقدل سے شمار کیا جا وسے توحدیث کاممل ۲۹٬۲۷٬ ۲۵٬ رات ہوتی ہے اوراگرا خرسے نما دکیاجائے حبیسا کرمعی الفاظ سے منزشے ہے تو بچر ۲۹ کے جا ندکی صورت پی ام، ۲۰ ، ۲۵ ، ور ساکی ندکی صورت میل ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ ہے . اس کے علا وہ بھی نعیس میر روایات بہت بختلف ہیں۔ اور اس وجہ سے علماء کے در میان میں اس کے با رہے ہیں بہت یجه اختلات ہے جبیبا کہ پہلے ذکر سردا کہ بچاس کے فریب علیاء کے افوال ہیں۔ روایات کے رکنزت اختلات کی وجد مخفین کے نزدیک بہ ہے کہ یہ رات کسی نار بخے ساتھ محضوص نہیں بل مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں سوئی ہے جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہرسال نبى كربي الته عليه وسلم في اس سال كرمتعان مختلف رانول ببن الاش كاحكم فرما بآيه اور بعض سابوں میں متعین طورسے بھی ارشا د فرما یا جنانچہ ابوہر پر دخ کی ایک روایت ہیں ہے كر حصنورًا كى مجلس ميں ايك مرتبه شب فدركا ذكر آباتو آب نے فرما ياكر آج كون كارتخ ہے ، عرض کیا گیا کہ ۲۲ ہے۔ حعنو روئے فرما یا کہ آج ہی ک رانت میں نلاش کرو۔ حضرت ایو کہتے ہیں کرمیں نے حضور مسے عرض کیا کر نسب فدر بن کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعدیں میں ہوتی ہے، حصنوط نے فرمایا کرفیا مت تک رہے گاہیں نے عرض کیا کر دمصا ن کے کس حصة ميں ہوتی ہے۔ آج نے فرما پاکھشرہ اوّل اور عشرہ ہ آخر ہیں الماش کرو۔ بھرحضور او باتوں میں مشغول ہوگئے۔ میں نے موقع با کرعرض کیا ، آبی بہتو نبلا ہی دیکھے کرعشرہ کے کون حصة مي مون ب حصورًا أت ناراض موك كرنداس فيل محدير ات خفا موت تفرير یعدیں اور فرما یا که اگر النگر تعالیٰ شایهٔ کابیمفصو دیموتا تو نبیلایهٔ دیبنتے، آخر کی سات را ت میں تلاش کروئیس اس کے بعدا ور کھونہ لوچھیو۔ ایک صحابی کوحضور سنے ۲۳ نسب منعبن طورم ارشا د قرمان دبن عباس كين بن كريب سؤما تفا مجهة خواب بس كسي نه كها كم أطه آج شب ندر بریم میکری سے اسٹی کر نم کر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا آد آ ہے کی نما زکی نیست

حصاس احمال حسى مراول بنده رى كقى اوربيرات ٢١٠ شب كنى ، بعض روايات مير متعين طورس ٢٨ كى شب كا ہونامبی معلوم ہوتا ہے جصرت عبدالتر بن مسعود کا ارشاد ہے کہ چرشخص تمام سال رات کوجا کے وہ شب فدر کویا سکتا ہے ابعی شب قدرتمام سال میں دائر رمبی ہے کسی نه بن تعب سے اس کونقل کیا تووہ فرمائے سے کہ ابن سعود شکی عرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات بر فناعت كركے نرمبطے جائيں بير قسم كھاكر بر تبلاياكروه ٢٧ رمضان كوسوق ہے ۔ اور اسيطرح سے بہت سے صحابرم اور ابعین مرکی دائے سے کہ وہ ۲۷ شب میں سوق ہے۔ الاب محبط كانحفيق بهي ہے ورندا بن مسعود م كتحقيق و مي ہے كہ جوشخص نمام سال جا گے وہ اس كو في معلوم کرسکتا ہے ۔ اورد رمنشور کی ا کب روایت سے معلوم میو تاہے کہ وہ بنی کریم سی الشرعلیج سے بین نفل کرتے ہیں۔ ائر ہیں سے بھی امام ابوصنیے فیرم کا مشہور تول یہ ہے کہتیام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا فول امام صاحب کا بہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رستی ہے بھیا جین کا فول ہے کہ نما مررمضان ککسی ایک رات میں ہے جومنعین ہے مگرمعلوم نہیں ۔ نشا فعیہ کا راج فول يه ب كرام كي شب ميں سوناا قرب ہے۔ امام مالك حورامام احدين صبل كا قول يہ ہے كم رمضان کے آخر عشرہ کی طان راتوں میں دائررمنی ہے ،کسی سال کسی دات میں اورکسی سال کسی دوسری رات میں تمہور علما وی رائے بہے کرت انتیسویں رات میں زیادہ أسيدہ شيخ العارنين مي الدين ابن عربي كيته بي كدمبرينز ديك ان وگول كافول زياده طيح ہے جو کھتے ہیں کر تمام سال میں دا تررستی ہے اس بلے کہ میں نے دو مرتب اس کوشعبان میں د يكها بيد أيك مزته بندره كواور ايك مرسيه) كواور دومرتنيه رمضان كدرمياني عشره میں ارکواور اٹھارہ کواور رمضال کے اخرعشرہ کی سرطاق رات میں دیکھا ہے اس لیے تھے اس كاليفتين بركروه سال كي راتون مبر بيرتي رمبتي بديكن رميضان المبارك مين بدكترت با ل جاتی ہے مها رے حضرت شاہ ولی الترصاحب رحمة الترعليدا ريشا د فرماتے ہيں كرشك فدار سالین دو مزنبه موتی ہے ایک وہ رات ہے جس بیں احکام خدا وندی باز ل موتے ہیں او اِسی را ت میں فرآن شریف لوح محفوط ہے اُ تراہے ہیرات دمضان کے ساتھ محضوص نہیں تمام سال میں دائر رستی ہے دیکن حس سال قرآن باک نا ول سوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اوراکٹز رمضان المبارک ہی ہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب فدروہ ہے جس بیں روما نیت کا ایک خاص انتشار سو ناہے اور ملائکہ برکز ت زمین برانزنے ہی اورشیاطین

فضائل اعمال محسئ جلداقل ف*ضأل رمض*ان موادم موادين دوررستين دعائي اورعبا دنين فيول موتى بن، يه مررمضان بي موق ب اوراخرعشه کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور یدلتی رسنی ہے۔ میرے والدصاحب تورا لیڈ مرقدہ و مریضجو اسى قرل كوراجح فرمات تقے۔ بهرجال شب ندر ایک مویا د و، بترخص کو اینی سمت و وسعت کرموافق تمام سال اس کی . لانش من سعی کرنا چاہیے منہ ہوسے نورمضان *سوچے بنو کرناچا ہیے، اگر بر*ھی مشکل ہونوعشرۂ ا خِرو كوعنيمت مجمناجا سيد، اتعابى نهوسك نوعشره إنره كى طاق ما تول كو اتف مد جلف ديناجا ميد اورا كأخدانخ استدبيهي مهرسيح نوستنا ئيسوس ننب كوتوبهرطال غينمت باردة معجفهايي جا ہے کواکرتا تیدایزدی تنا مل حال ہے اورکسی خوش تصیب کومیسر سوجائے و بھرتام دنیا کی نعیتیں اور راحیں اس کے مقابلہ ہیں ہیں ہیں ایکن اگرمیسٹر نہ بھی ہونب بھی اجر سے خال بنهير بالخصوص مغرب وعشاءك نما زجاعت سيصيدس اداكرنے كا ابنام توبر خض كوتمام سال ببیت بی حرور میوناچا ہے کہ اگرخوش قسستی سے شب فدر کی راہت ہیں بید و نمازیں جائیت سے میشتر مہوجا ہیں توکس قدر با مجاعت نما زوں کا نواب ملے ۔المد کاکس فدر بڑا العام ہے کہ کسی دینی کا میں کوشش کی جائے تو کا میا ہی رہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجرافترو<sup>ر</sup> ملتاہے لیکن اس کے باوجود کتنے سمّت والے ہیں جو دین کے دریے ہیں ، دین کے پے سرتے ہیں موسشش محریتے ہیں اور اس کے بالمقابل غراص دنیو ہیں کومشسٹ کے بعدا گزننیجہ مزنب نہ تو **دو ک**وشش یے کا را و رصائع ۔ لیکن اس بر بھی کننے لوگ میں کہ دنیوی اغراص اور پے کا رولغ امور کے حاصل کرنے کے لیے جان ومال دونوں کو بریا دکرتے ہیں۔ ع ببين نفاوت ر داز کجا است تا بکجا (٧) عَنْ عَبَا دَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَنْهُ كَالُ رَسُولُ اللَّهِ ] حصرت عبادة صِّف نبي كريم صلى الترعليه وسلم صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبِ وَسَلَّمَ عَنْ كَيْلَةِ الْقَدُ رِنَقَالَ فِي رَمَضًا \ سِينْتِ قدرك با رسيب دريا فت كيا فو نِي، نَعَشَىٰ قِالاَدَ اخِرَمَا نِنَّهَا فِي كَبْلَةِ وَنُهِنْ رِحْهِ يَ لَي**َ مِنْ لِهَ ا**رْتَسَاد فرما يا كررمضان كه الجيوشنره وَعِشْمُ مِن } وَثُلْثَ وَعِشْمُ بُن وَحَسُن وَعِشْرِينَ } رَبُيْم كَلَ قَ رَاتُون مِن سِدا ٢٣٠٢ ، ٢٤٠ وَعِنْهُ بِنَ أَدُ تِسْبِعِ وَعِنْهِ بِنَ أَدُ الْحِرَكُ لِللَّهِ مِنْ لَهُ ١٩ يَا رَمْضَانَ كَي ٱخررات مِن حِتْحُفَا كِلَّ دَمَضَانَ مَنْ قَامَهَا إِيبًا ذَا وَإِنْجَنِسَا بِنَا إِلَي اللهِ الْوَابِ كَا نِيتَ سَامِ وَإِنَّ مِينَ خَفِى لَهُ مَا تَقَدَّ مَ مِنْ دُنْفِهِ وَمِنْ أَمَادَاتِهُ \ عِبادت كرے اس كے يحط سب كناه معان

فضائل اعمال يحسى جلداول مرومات بي اس سات كالمتحد اورعلانتون إِنَّهَا لَيْكُ فَ يُلْجُهُ "صَافِيَّهُ" سَاكِتُ هُ کے بہے کہ وہ رات کھی ہو ی جیک دارمون سَاجِيةً 'كَاكُالُةُ وَلَا بَارِدَةٌ كَا كُا تُ بصاف نشفات نه زباده کرم به زباده هنگری فِيهَا تَعَرَّا سَاطِعَتَا وَلَا يَحِلُثُّ لِغَيْمِ اَنْ يَوْكُ لمكرمعنندل كوياكه اس ميس دا نوا ركى كنرت بِهِ بِلُكُ اللَّيْكَ دَحَيَّ الطُّبَاحِ وَ مِنْ ك وجرس عا ندكها مواج اس رات من آمَا وَاتِهَا أَنَّ الشَّمِسُ تُطْلُعُ صَبِيْعَتُهَا مہی کک آسمان کے ستارے سنیاطین کو لَاشْعَاعَ لَهَامُسُنُوبَةً" كَا نَهَا الْقَمِرُ مهبي مارے جاتے نبزاس کا علامنوں س كَيْكُ لَمُ الْبُكِنْ وِ وَحَوَّ مَ اللهُ عَلَى الشَّيْطَاكِ يرسجى بركم اس كے بعد كى بسيح كو آفنا ب ٱنْ لَيُخْرُجُ مُعَهَا يُوْمُئِنْ وَ رَدِيمَنُولَ عن احدَ والبيهة في وقِعمَد بن نصوفياهم) البغيرشعاع كي طلوع بوتاب ابسايا مكل مموم طكيرى طرح موتا مصحبب كمجيد وصوص رات كاجا ندر الترصل شانه ف اس ون كأنتاب كطلوع كووقت شبطان كواس كسائف سكلة سعروك ديايه دبخلاف اوردنول كالطلوع آ نتاب كو وتت شيطان كااس مكر طهور موتام) ف، اس مدین کا اوّل مضمون نوسا بقدروا مات بین ذکر میو چکاہے، آخر میں شب قدر کی چندعلامات ذکری ہیں جن کا مطلب صاف ہیں۔ نوجنیے کا مختاج مہنی، ان کے علادہ اور بھی بیفن علا مات روا بات میں اور ان بو کو ل کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کواس مات کی دولىت نصيب موئ ہے بالحقوص اس رات كے بعدجب ميح كوا قناب نكانناہے نوبغرشاع ك نكلنا ب بيعلامت بهت موايات حديث بن وار دمون م اورمينيه بالأجات مع، اس کے علاوہ اورعلامنیں لار می اور لا بدی نہیں میں عید فرس ای لبا بندر م کہتے ہیں کس م رمضان المبادك كى ستناتيس ننب كوسمندركا با ن جيحانو با يحل مبيثيا نغا ايوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نبانے کی صرورت میوکئی میں نے سمندر کے بابی ن سے غسل کیا تو با مکل میٹھا تھا اور بنبيسوس شب كا قعرب ـ مشائح نے سکھاہ کوشب فدرس مرجز سجدہ کرتی ہے جتی کد درخت زمین برگرجاتے بن اور مجران عِلَد كوف موجل بن مكرانسي جزون كانعلق امورك فيدس مع ويرتفض و کومحسوس نہیں موتے۔ (٤) عَنْ عَالِيْتَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَبُسُولَ اللهِ إصفرت عائت عُلْق حضور سع يوجها كمارسول ا

فناكى دمفاك فضأش اعمال يحسي جلداؤل الدَانِيَ أَنْ عَدِيثُ أَى لَيْكَةِ لِيلَتُ الرجِيشِ وَدَرُكَا بِيَرْضِ وَ لَوَكِيا دِعَا النَّقِدُ ومَا أَتُولُ فِيهَا قَالَ تُونِي أَنَّاهُمَّ مِنكُون صنورُ فَ اللَّهِ سِي اخِيرَ مَك وما تِلالْ جس كانزهم بيد الاسان توبي تعكم معاف إِنَّكَ عَفُونِ تُجِتُّ الْعَفْوَ فَا غَفُرْعَنِّي (دوالا احدوا بن ماحة والترمدى و كرف والاست اورب ندكرتا بع معاف كرف ك صعحب كذا في المشكولة) بس معاف قرماد مجمع مع مع ف: - نهايت ما مع دعام كحق تفال اين لطف وكرم سع خرت كم طالبس معات فرمادیں تواس سے بڑھ کراور کیا جاہیے ک من سكو بم كه طاعنم ب بذير فلم عفومركنا مم كنس حضرت سفيان نوري وكين بس كراس رات ليس وعاكم سائقه مشغول مونا زياده بهتر أ ہے برنسبت دوسری عبادت کے۔ ابن رجب کتے ہیں کرعرف معالمیں ملک مختلف عبادات بين جمع كرناا فصل مع نشك تلاوت ، نماز، دعا، اورمرا فبدُّوغِره ، اس بيع كرنبي كريم صلى العُرْ علىروسلم سے يرسب امود شفول بيں بي فول زبا ده افرب ہے كرسابقہ احا د بيث بي نما ز ذكروغيره كئ جيزون كافضيلت گذر حيى م-فصل ٹالٹ \_\_\_اعتكاف كے بيان ميں احتكات كيته بي سيدس اعتكاف كانيت كري تهرن كوا حنفيرك نزديك اس كى نین نسیں ہیں ایک واجب جومنت اور ندر کی وجسے سوجسے یہ کے کواگر میرافلا ل کام موکیا توات دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغرکس کام برموفوف کرنے کے یہی کہ لے کرمیں نے اسے دنوں کا اعتکات اپنے اومر لازم کر لیا، یہ واجب مؤناہے۔ اور جننے و نوں کی نیت کی ہے اس کا ہردا کر مامنروری ہے۔ دومری فسے سنّت ہے ج دمیفان المبادک کے اخرع شرہ کا ہے کہ نه كريم صلى الشرعليدوسلم كى عادت تشركيفه ال ابام مين احتكاف فرمان كى مقى اليمسرا اعتكان نفل به حس كے ليے ديوني وننت نه آبام ك مقد ارجننے دن كاجی جا بيمريے حتی كراگر كون تخف مام عرك اعتكاف كانيت كرائ تب بعي جائز ب البية كي بين اخسلات به كم امام صاحب كنرد بك الك دن سي كم كاجائز منس اليكن امام محدد كي نز ديك تفورى د بر کامبی جا کڑے اوراسی پرفتوی ہے، اس بیے برخض کے بیے متاسب ہے کہ جب مسید

فضائل اعمال عكسى ملاقيل میں واخل ہواعت کا ف کی نیت کر بیا کرے کہ اتنے نما زوغیرہیں مشغول رہے اعت کا ٹ کا آثاب يحى رب يب في إينه والدصاحب نورا لتُدم ومدة وير دمصحعه ، كو بعينسه اس كااستمام كرت ديكها كه جب مبعد من الشريف بيرجاني تود إمان يا وَن الدرواخل كرت بي اعتكاف كي ثيت فرمات تفع اوربسااو قات فدام كى تغليم كى غرض سعة وانسيمى نبيت فرمات تنفع اعتكاف كابهت زباده تواب اوراس فضيلت اس سے زياده كيا موگ كرنى كريم سى التعليه وسلم مهنينه اس کا انتہام فرمائے تھے معتکف کی مثال اُس شخص کی سی ہے کوکسی کے در برجا میڑے کہ اپنے میری ورخواست نيول نه سرطيع كانبي ر نكل جائے دم ترے قدمول كے نيے یهی دل کی حسیرت بهی آرزو ہے اكر حفيقة بي عال برزوسخت سے سخت دل والاسمى بسيمناہے، اور التد حل نشار أكى كريم ذات تو بخشش كے بيے بها يه وصو تلك بي ربلك بيان مرحمت فرمات بي ب تووه دا تاب کردین کرب درنزی رحت کربی بردم کھے ضداک دین کا موسی سے پوھیے احوال کرآگ بینے کوچا تیں بیمبری س جائے اس پیے جب کو نی شخص اللہ کے دروا زہے پر دنیا سے منقطع موکر جا پڑے توا سس کے نوازے جانے ہیں کیا تامل موسکتا ہے، اوراللہ جل منانہ جس کو اکرام فرمادیں اس کے بھر لیا خزانوں کا بیان کون کرسکتا ہے اس کے آگے کہتے سے فاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا با ن كرسكتا ب مكر بال برشان ل كرسه جس کل کوول د يا بے جس کيول برفدا سول یا وہ بغلیں آئے یا جا ل ففس سے جھوٹے ابن فیتر مرکیتے ہیں کہ اعتباکا ٹ کا مقصور اوراس کی روح دل کوالترک پاک ڈات کے سائفه والبندكر بیناب كسب طرف سے سمٹ كراسى كے سائف مجمع بوجائے اورسارى شولىيول كربدليس اسى كى ياك ذات مص شغول مروبات اوراس كے غيرك طرف سے منقطع موكر اليسى طرح اس بی لگ جا دے کرخیالات تفکرات سب کی جگه اس کا پاک ذکر اس کی محبت ساجا ہے حنی که خاوق کے ساتھ انس کے برلم التدکے ساتھ انس بریدا ہوجا وے کربیرانس فیسرک وحشت مي كام ديكراس به ن التركي باك د ات كرسوا ندكوني مونس مه دل بهبلانه والأ

فضائل اعمال محسى جلداقل فضائل دمضان to the state of th اگردل اس كرسائق مانوس بوچكا بوگاتوكس فدر ازت سے وقت كدارے كا ب ول دصوند عداب بهرم بي فرصت كرات دن بسم ربوں تصور جا ماں کے ہوسے! صاحب مراق الفلاح كيتيس كراعتكاف اكرافلاص كسائة موز افضل ترن الحاليس سے ہے۔ اس ک خصوصینس صراحصا وسے قاریح ایس کواس میں قلب کو دنیا و ما فیاسے میسو رلبناب اورنفس كومول كربيروكردينا اورة فاك جو كحست بربرما ناب سه میعرجی بیں ہے کردر بیکسی کے بیڑا رہوں سرزير بارمنت دربال يجه جوسته ا نيزاس بي بروقت عبادت بي مشعول بركرادي سوته جاكمة بروقت عيادت بي شار ہوتاہے اور انڈ کے ساتھ نقر ب ہے صدیث میں آیا ہے کہ جو تفی میری طرف ایک است تریب موتایی اس سے دویائے قریب موتا موں اور چرمیری طرف و آمیت کھی چلتا ہے میں اس کاطرف دو ارکزا "ناہول-نیزاس ہیں الٹرے گھریڑھا ناہے اور کریم میزیان ہمیشہ گھر ہے نے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیزانشد کے قلومیں محفوظ ہوتا ہے کروشمن کی رسائی وہان مک الهي وغره وغره البيت سے فضائل اورخواص اس ام عبادت كے ہيں۔ مستعلد وردك بيسب انفل حكمسيرمكب ابعرسير مدين منوره بعرمسي بیت المفدس، ان کے بعد سجہ جامع *، بھرا* بنی مسجد۔ امام صاحب کے نز دیک پیجی شرطت كجس مسجدين اطتكات كرسه اس ميريانخول وقت كاجاعت موتى مور صاحبين كزرديك شرع سبد موناكانى ب اكرچ جاعت سرن مون موعرت كي ب اين كمركي مسبدي اعتكاف مر ناجا سے اگر گھریں کو فی حکم سے کے نام سے منعین مذہوتوکسی و نہ کواس کے لیے مخصوص کرے، حررتوں کے لیےا عنکا من رنسبت مردوں کے زیادہ سبل ہے کھویس بیٹے بیٹے کارویا رکی کھر کی رو کیرو سے دیتی رہیں اور مفت کا تو اب می حاصل کر قاربیں می گاس کے با دھ ا عورنیں اس منت سے کو یا با سکل ہی محروم رستی ہیں۔ (١) عَنْ أَفِيْ سَعِينُونِ لَحِنْ دِي أَنَّ رُسُولَ | ابوسعيد ضدري كَلْحِة بِي كُرْبِي كُرْبِهِ لَلْ اللَّهُ اللَّ الله صلى الله عكينه وسكم إعتكف العشى فرمضان المبارك كيلي عشروس اعتكا الْدُدُّ لُ مِنْ دُمَنَا فَ ثُمَّا عَتَكَفَ الْعَنْيُ لَرَمَا يَا ورسيم دومرس عشره ين مي بيرتركي

فنائل اعال محسى، مداول فنائل دمنان منائل دمنان فبمسحس بي اعتكاف فرمار بص تق إمرم إلا وُسُطا بِي ثُبَّةٍ تُركِيَّة تُحَدُّ أَعْلَعُ دَأْسُهُ تكال كرا رشاد فرما باكرين في يبلي عشره كالعتكا فَقَالًا إِنِّي ٱغْتَكِفُ الْعَشُوَّ الْأَقَّ لَ ٱلْمَيْسُ شب فدرگی الماش ا ورا بهام کی و حرسے کیا تھا هٰذِم اللَّيْسُكَةَ ثُمَّةً أَعْتَكِفُ الْعَشْرُ الْأَوْسَطُ میمرامی کی وجرسے دو سرے عشرہ میں کیا بھر المُعَدُّ أُنِيثُ فَقِيلَ فِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْكَالْمِ مجھے کسی تبلانے والے (لینی فرکسنڈ) نے تبلیا وَلَكُنَّ عِنْ إِنَّ إِنْ عَبِّكُفَ مَنِي فَلْمُعْتَكِفَ الْعَشَّرُ که وه رات اخرعشره میں ہے مبازاج لوگ الأو اخِرُفَعَنْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْ لَهُ لَامَّ براساته اعتكان كردب بي وه اخر ٱلْسِينَتُهَا وَتَذَدّ اَيْتُنِي ٱسُجُدُهِ فِي مَاءٍ عشره کالمی اعتاکات کریں مجھے میہ مراست قطيبن من صبيت تما فالتمسوعان العش د کھلادی گئی تھی بچومجالادی گئی واس کی علامت ٱلاَوَاخِرُوَ ٱلمُتَهِلِينُوْ اللَّهُ كُلُّ وَثَمْرِ فَكَ لَ يه ب) كرين في ايضاً باكواس رات ك فَمُعْوَمِتِ السَّمَاءُ تِمُلَكَ اللَّيْكَةَ وَكَاتُ بعدى صبح بين كبيرط بس سحده كرنة وسجها المبذا الْسَنْجِيلُ فَيَصُّرُتُ عَيْنَا يَ دَمُولُ اللَّهِ اب اس کو اخرعشره کاطان د ا تون مین الماش صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَاجَبُهُ سِهِ كروء دا وى كينة بي كداس رات بي بارسنس أنرالماء والطين من منبيحة إخاى ہوئی اور سے د جھیری تھی وہ ٹیکی اور میں نے ای وعشرين (مشكوة عن المتفق أنكفول سي سي كريم مل التعليه وسلم كيبسان عليه باختلات اللفظ) مبایک بریج کا اثراکیس کی قبیح کوریجها-ف؛ ينسي كريم صلى الله عليدوسلمي عادب شريفه اعتكات كي مهيشه ري سيراس مهينه بن فا مهينه كااعتكات فرمايا اورجس سال وصال مواهي اس سال بيس روز كاعتبكات فرماياتها ليكن اكثر فادت شريعة چنى اخرعشره بى كے اعت كات كار بها بماس ليے علما و كے نز ديك سنت موكده وسيء معدبن بالأسع ببرسي معلوم موكباكاس اعتكاف كالرياع فن شب فرا کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکات اس کے لیے مبت می مناسب ہے کراعتکاف کی حالت کی اكراً دى سونا بوابعي مونب عي عبادت بب شار مونامع. نیزاعتکات میں چر ل کرآناجا نااور إدھرا دھر کے کام سی کجینہ ل سے اسس مے عادت اور كريم أقال با دك علاوه اوركول مشغله سي مدير اللذاشب فدر كقدر الا مے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی طی اللہ علیہ دسلم اول توسارے ہی رمعنان میں 

عبادت كابهت زياوه ابهام اوركزت فرمات كقيلك انيرعشره بير كجدهد بي بنس ربتي تى دات كوخودىمى باكة اور كمرك دركون كوسى حبكان كا بنمام فرمات تقدم بسياك تعيمين ك منعدوروا بات معلوم مزالي بنارى وسلم كما يك روايت بي حصرت ما كندين فرما تى بن كرا خرعشره مي صنور اللي كرمضبوط بانده لينة اور را أول كا احياد فرات اور ايت كرك ر گوں کوئی جلگتے ینگی مضبوط با ندھنے سے کوششش میں استمام کی زیادتی بھی مرا دم سکتی ہے اوربیوبوں بالکبداخرازیمی مادیوسکتاہے۔ (٢) عَنْ إِنْ عَبَّا مِيهَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ نَهِي كريم صلى السَّرعليدوسلم كا ارشاديم كم صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي المُعْتَكِفِ مَعْتَكُفُ كُنا مِول سِي عَفُونُ الرميّا بِ اور هُوَ يَعْتَكِفُ اللَّهُ أُوْبُ وَيُعِنِّى لَهُ ١٠٠ اسْ كيلين بِيكيان اتَى بِي تَكِي مِالَّا بِي بَيْنَكُم مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَةَ عَنِي مَرَثَ وَالْحِكَ بِلِيرَ كُلِّمًا (مشكولة عن ابن ماجة) ف ؛ دو محضوص نفع اعتكا من ك اس صديت بس ارشاد فرمائكة إلى - ايك يركم اعتكا ک وجست گنا ہوں سے حفاظت موجانی ہے وردبساا وفات کو اہی اور لغ سنس مے کچھ اسباب ایے بیداہوتے ہیں کواس میں وی گنا میں مبتلا ہوی جا الب اور ایسے منترك وقنت يرمعصيت كالهوعا ناكس فدرطلع غطيم اعتكاف كى وجرس ان امن اور حفاظت سبق بد ومرس يركر بهت سع نبك اعال بسيسا كرجنا زه كى شركت مريض كي جيادت ونجره ايسامورس كراعتكات بس ببيط جاني وجرس منتكف ان كونيس كرسكتاء اسس اعتكاف ك وجبه سے جن عباد تو ل سے مركامیا ان كا اجر بغیر کیے بھی ماتا رہے كا . النزم اكركر فلار رحمت اورفياصى بيركرايك عبادت ومى كرے اوردس عباد تون كاتواب مل جائے، در حقیقت استرک رحمت بهانددهوند می بادر تصوری می توجدا درمانگ سے دھواں د صاربرستی مے - بعد بیان ی دید بیا نمید بد مكريم وكون كوسر سيساس ك فدري بنب طرورت بي بنين أوج كون كرسا ودكيول كرسا وین کی وقعت می سارے قلوب میں تبس سه اس كـ الطاف توبي عام شهرترى سب بر تجه سے كيا صديح اگر توكسي فابل موتا (١٧) عَنِ ا بْن عَبَّاسِ مَ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا مَ حَصْرَت ابن عباسًا أيك مزند مسجد بوى على

حنائل دمغيان صاحبالصلوة والسلام بي معتكف تقاي ك إس ايك تخص آيا اور سلام كرك احيم جاپ) بینچه کیا حضرت این عباس نخداس كَ وَبِينَ عَبَّامِينًا مِا فَلاَنُ ادَاكَ مُكْتَبِّ سے زمایا کہ بی تہیں غمردہ اور مربشان دیج حَزِيْتُ قَالَ لَعَهُ مِإِلِينَ عَمَدٍ رَسُولِ اللَّهِ مراسول میابات ہے، اس نے کیاکہ اے لِفُلَا نِ عَلَى حَق يُ وَ لَا كُورُمَ مَ صَاحِه رسم ل التدكر جما كے ملتے ميں بے زبک براتيان هُ الْمُ الْمُتَ الْوِمَا اَ مَثْرِدُ مَلْيُهِ قَالَ الْبِنُ عَبَّاسًا بول كفل ل كالمحديد حق بدا ورسي كرم صل لترعليهم اَ فَلَا ٱ كُلِّمُهُ فِيْكُ ثَالَ إِنْ ٱحْبَبْتَ کی فبراطیری طرف اشاره کرے کہا کہ اس فبروالے قَالُ مُانْعَعُلَ إِبْنُ عَبَّاسٍ لَكُوَّخُرَج مِنَ کی عرّت کی تسم میں اس حق کے اداکرنے برفاور ٱلْمَسْجِوِقَالَ لِسَاءُ الرَّجُلُ ا تَشِيئَتُ مَاكُنْتُ فينع مَّالَ لَا وَنكِسِنَّ سَمِعَتُ صَاحِبَ هَذَا نہیں مصرت ابن عباس فنے فرمایا کراجیا کیا ی*ں اس سے بیری سفاریش کروں - اس نے وا*ن الْقُنْبِصِّ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ وَالْعَهُدُّبِهِ کیا کرجیہے آب مناسب سمجیں، ابن عباس گ قَي بِينَ مَنَا مِعَتْ عَيْنَا وَهُوَ لَقُولُ مُنَ بيس كرجو تابين كرمسجدسيها برتشنريب منشى ف حاجة أخية و يَلَمَ فيها كان لائے ،اس شخص نے عرض کیا کہ آب اینا اعتکاف خَلُوا لَهُ مِنْ إعْتِكَافِ عَشَرِسِنِينَ معول گئے ، فرما ایجولانہیں ہوں ماکہ یںنے فحقن اغتكفت كأما أبتغاء كخيم إمله بجل الله بينه وكبن التّار تلث اس فیروالے اصلی الترعلیبہ وسلم) سے شتاہے اورابعی زمار کھے زیادہ نہیں گذرا ریہ لفظ جَنَادِقَ ٱبْعَدَ مِتَابَانِ الْجَافِقَ بْنِ كيت موست) ابن عباس مى أنتحول سے أن ومعالاالطيرانى فالادسطاد البيهقى واللفنط بينے بيچے كرحضور ازمار ہے تھے كر جوشخص لينے كه والحاكم مختصرا وقال صعيم الاسناد بعان كركسى كامب جلي بجرسادركوت كذا فحالترغيب وقالدا لسيوطى في الدد كريراس كے ليے دس برس كے اعتكان مير صحعدالحاكم وضعف البيهقى) افضل ہے اور چیخص ایک دن کا عثکات بھی انٹرک رصاکے واسطے کرتاہے توحق تعالی شانہ اس اورجهنم که در میان تین خندتیس آ ژفر ما دینتے ہیں جن کی سیافت آسان اور زمین کی درمیان له فكن انى النسجة التي بايد بناملفظ حرف النهى دهوالصواب عندى المجولا و دفع في الع المشعة بلغظ ولاء بالهمزة فأخرة مهرتصيب عندي من الكاتب وعليه قرائن ظاهرة

فضاك اعمال يحسى ملاول فغناك دمعناك منافت سازياده چورى ب (اورجب ايكدن كاعتكاف كى يعفيلت يتودى بل كاعتكان كالياكي مفدار موك ت المحديث مع دومفول معلوم موت، اقل يركدايك دن كاعتكاف كاتواب يسيم عن تعالى شانه اس كاورجهن كورميان بن خدفني عاك فرماديت بي اور برخندق أي يرى بع ميننا ساراجبان اومايك وف سيزياده من ندرزيا دود نون كا اعتكات موكا اتناياا زياده موكا مقارشوا في حيف كشف الغريب بين بي كريم سل الترعليد وسلم كا ارتبا ولقل كياسي كريخفي عننرة رمضان كااعتكات كرساس كودوج اور دوعرول كالجرب اورج تخص مسجد جاعت یں مغرب سے عشاق کے اعتدا من کرے کرنماز ، فرآن کے علاوہ سے بات مذکر سے تالیٰ نبا مرا س کے بیے جنت میں ایک بحل نیاتے ہیں۔ دو سرامضون جواس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلانوں کی حاجت روالی کردس برس کے اعتبال فسیسے اُفضل ارشاد فرمایا ہے اسی وجہ مسابق عياس في قرايف اعتكا عنى يرواه بنس فرمال كراس كالان بعريس بوسكتي بهاوماسسيك فضا مكن ب اسى وجسه صوفياء كامقول بك الترجل شاهاك بدان وع موس دل في ف فدرس انتىكسى چرى بىن دىر ب كرمطلوم كى برد عام احاديث مي بهت دراياكيا حضور جبكسي تعفى كوماكم بناكر بصحة عقراورنسا كلك سائفة والتَّبّ دعوكم المنظرم مي ارشاد فرمان تف كمفاوم كي مدد عاسي بجيوب ابابت ازدرحت ببراستقال مآيد بترس از آ ومطلومان كرمزيكام وعاكردن اس جگرا یک مستله کاخیال رکھنا مروری ہے کاسی مسلمان کی حاجت دوا ف کے لیے جج سيدي بكنے سے اعتكات وشيعا تاہے اور اكراعتكات واجب بوتواس كى قضاوق موتی ہے نبی کر برصل الشرعلیدوسلم صرورت بنشری کے علاوہ سی صرورت سے معی مسجد سے با بزنشر بعيذ نهي لان تضر جفرت ابن عباس كايدا بنار كردوس ك وج ساينا وتكا توڑہ یا ایسے ہی وگوں کے لیے مناسب ہے کردوسروں کی فاطرخو دبیائے تراپ انتراپ کر مرجاویں مگر پان کا آخری قطرہ اس لیے ربیتیں کد دوسرا زخی جو پاس بیٹ ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے ، بیمبی مکن ہے کر حضرت ابن عباس کا پیاعتکات نفلی اعتکات میوان صورت بس كوئ الشكال بنس خاتر بي ايك طول حديث جس بي كئ نوع كه فعناك ارثنا و فرملت ہیں ذکر کرے اس رسالہ کوختم کیا جاتا ہے۔

فضاش اعمال محسي ملداقل فغنائل دمضان ابن عباس خلی روایت ہے که انصوں فرصور ـ (٣٠) عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِي اللهُ اللَّهِ عَبَّاسِيمُ اللَّهُ اللَّهِ عَبَّاسِهُمُ كوبيا رشاد فرماتي موسئا سناكه جنت كورمضا رَسُولُ اللهُ مِسَلِيَّ اللَّهُ عَكَيْتُهِ وَسَالْتُهُ يَقُولُ أَرْتَ الْغِنَّةَ لَتُنْخِرُو تُزَيِّنُ شربیت کے پیخوشبوؤں کی دھونی دی جاتی بادر شروع سال سے آخر سال مک درمانا َ مِنَ انْحُوْلِ الْيَ انْحُوْلِ لِسَادُ نُحُوْل شَهْرِ تعضان فإذا كأنث آؤل كينت من شغر ک خاطراً راسته کیاجا تاہے ایس جب رمضان المیارک کی بہلی رات ہوتی ہے تو كمضان حَيثُ رِنْعُ مِنْ عَدْتِ الْعَرْاتِي يُقَالُ لَهَا المَسْنُ وَيَ فَنَصُفِقُ وَدَقَاتِ ٱشْجَادِ الْجِنَانِ وَحَلَقَ عرسش كم يسيح سے ايك بهواجلني ہے جس كا ' ام مثیرہ ہے (جس کے حیونگوں کی وجسے) الْمُصَارِيْعِ فَيُسْمَعُ لِنَا لِكَ طَرِيْنَ لَهُ يَسْمَعُ جنت کے درختوں کے بنتے اور کواٹر ول کے الشَّامِعُوْنَ ٱحْسَنَ مِنْهُ فَنَايُولُالْخُورُ وَالْعَيْنُ طقے بھے لگتے ہیں جس سے الیی و لا ویز حَتَّ يُقِفِّنَ بَبُنَ شَرُبِ الْجِنَّةِ فَيُنا وِبْنَ هِلُ شريلي آواز نكلتي ب كرشينة والوب في اس مِنْ خَاطِبِ إِلَىٰ اللَّهِ فَيُزَوِّجُهُ لَنَّمْ يَقُلُنَ ے اچھی واز مجھی بنیں سنی، لیں خوش نیا الخودُ الْعِينُ يَا لِضُوَاتَ الْجَنَاةِ مَاهَٰذِهِ الكينكة فيعجيبهن مإلتلبية وتركفون أنكمون والدحرريب اينه ميكانون سيسكلم جنت كيالاخانون كدرميان كواس بوكر هَا إِذَا وَالْ لَيُكُمِّ مِنْ شَهُو رَمَعًا تَ أوازدين بي كركون بالترتعالى كى باركاه فُيتَتُ اللهُ اللهِ الْجَنَّادِعَلَى الصَّايُسِينَ ﴿ مِنْ أُمَّة ومُحَكَّدِيصَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمُ قَالَ میں ہم ہے منگنی کرنے والا تا کرحق تعالیٰ شانہ' وَيُقِولُ اللهُ عَزَّو حَلَّا يَا رِضُوا كَ إِفَعَ اس کو سم سے جوڑ دیں بھروی جو دیں جنت کے أبواب الجنان ومياما بك أغيق أ بؤاب واروغه بضوان سے بوجھتی ہیں کہ یکیسی راتِ الجنجينيعطالطاثوبين من أمثغ أخمك ہے وہ لتیک کہ کرجواب دیتے ہیں کرمضال لبآر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ وَيَاحِبِ بُرِ رَبْيُدُ كهبي مات ہے جنت كے دروازے محصل اللہ ا عليه وسلم كا مت كي (أن ) كهول دئ كير ا حُسِطُ إِلَى أَلَا رُصِي خَاصْفَ دُمْرُ دَةَ الشَّيَاطِيُنِ حضور كن فرماياكر حق تعالى شام وضوان سے وَعَلِمَهُ بِالْاَعْلَا لِ تُنْعَدُ ا فَن فَهُمُ فِي الْبِحَادِ فرما دیتے ہیں کر جنت کے دروازے کھول دے حَقَّ لَا يُفْسِدُ وَاعَلَىٰ ٱمَّتَ فِعَنَّ يُحِبِينِي مَنَّى اللَّهُ اور مالک (جیم کے داروغر) سے زمادیتے ہیں عَكَيْهُ وَسَلَّمَ صِيَامَ هُمْ قَالَ وَيَقُولُ اللَّهُ كراح ملا الشرعليدوسلم ك احت كي موزه دارو عَزُّورَجَلَ فِي كُلِّ لَيْكَةِ مِنْ شَهْرِ زَمَنَا كَ

فغناكل دمعيان فضائل اعمال محسى ملاول أيك مبز جعندا موتلي جس كوكعيك اوركم يًا وُسُولُ اللهِ مِنْ هُمُ قَالًا دُجُلُ مُنْ مِنْ خَيْرِوَعَا يِيَّ دِوَالِدَ يُهِ وَقَاطِعُ دَخَيْرَ فَعُنْكُرُ الْمُرْتَ يَيْنُ اور حَفْرت جَرِيْلَ عليه الصّلوة واستلام كسوبار دبي جن بيس دوبارد تُلْمَنَا يَادُسُولَ اللَّهِ عَالمُسْتَاحِنُ قَالَ عَوْ کوحرف اسی رات بیں کھولتے ہیں جن کومشرق المُصَادِمُ فَإِذَا كَا نَتُ كَيْنَكَةُ الْفِطْيِمُ عَيْدَتُ مع مغرب ك بجيلاديتي بي الجر حفرت تِلْكَ اللَّهُ لَكُ أَكِينَكَ أَلْجُا كُورَةٍ فَإِذَا كَانَتُ جبرين ومشتول كوتقاها زماتي بي كه بو غَدَاةُ ٱلْفِطْرِبَعَث اللَّهُ عَزَّ دَحَبِلَ ٱلسَّلَائِكَةُ فِي مسلمان آج کی ران میں کھوا ہو یا بیٹھا ہو كُلِّ بَلا دِ فَيَهُ بُطُونَ إِلَى الْا رْضِ فَيَقُولُونَ نماز برچھ رہا ہو اِ ذکر کرر ما ہواس کو مسلام عَلَى الْوَالِ السِّكَاكِ وَيُسْنَا دُوْنَ بِصَوْبِ مرس اورمصا فحركي اوران كى رعاؤن بم بَّبِسُمُعُ مِنْ خَكْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَٱلِالْسُ مهين كبين مبيح كب ببي حالت رستي بيء جب فَيَقُو كُونَ مَا أَمَنَادُ مُنْحَتِّيدًا خُرْ مُحِودُ الْفَاسَمَةِ من بوجات بتوجر سام واز دیت بی که كر، يُسعِ يُعرِّى الْحَرْيُلُ وَيُعَفُّوْ اعْنِ ٱلْعَظِيم اسے فرشتوں کی جاعت اب کویے کر واور طو فَيا ذَا مَوْزُ وَا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمُ مُ فَيِكُونُ لِاللَّهُ عَزَّا رزنة حفرت جريل المي بوجية بن كرالمتر وَجَلَّ لِلْكَلِينِكَةِ مَا جَزًّا وُ الْأَجِيْرِ إِذًا 'نعا کیٰ *نے احرص*لی الترعلیہ وسلم ک است کے عَمِلَ عَمَلَهُ قَالَ فَتَقُولُ الْمَكْمِكَةُ مومنون كاحتول اور خرور تول بي كياموا إِلْهُمَّا وَسَيِّيكُ نَاحَزَانُكُ أَنْ ثُوْ ثِيَّهُ أَجُرُهُ فرما يا - وه كيمة بي كرالله تعالى في ان بر تَالَ فَيَنْقُولُ فَإِنَّ أُشْهِدٌ كُمْ يَامُلا بُكُنِّي تو جرزمان ا درجار شخصوں کے علاوہ سب کو إِنَّا أُمَّاكُ جَعُلْتُ نُوابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمُ معات فرماديا يصحا يران يوحياكه بإرسول اللر شَهُوْ رَمُضَاتَ وَقِبَا مَهُمُ يَضَائِنُ وَمَغُوْلِيُّ وه جا تنحض کون ہیں ارشاد مواکر ایک وہ وَيَفُولُ مَاعِبادِئ سَكُونِي ْ فَوَعِزَّتِي ْ وَجَلالِهُ تنخص حوشراب كاعادي مبوء رومراوتيخض لَا تُسْتُعُلُونَ الْبِيُومَ شَكْنًا فِي تَحَمُعِكُمُ لَاخِرَتِكُمْ جروالدين كي نافرماني كرنے والا ہو، نيسرا إِذَا مُويُتُكُمُ وَلَا لِـ ثُنْيَا كُمُ إِلَّا لَظُرُ ثُنَّا و منتخص جو تطع رحی کرنے والا اور ناطر نور نے ٱلدُّهُ فَوَ مِزَّ تِيْ لَا سُتُرَتَّ عَكَيْكُمْ عَنْزَ الْكُوْ والامر، جويقا وينحص جوكبية ركصنه والاسو، مَا رَافَهُ تُعَمُّونِي ۗ وَعِنَّ نِنَ ۗ وَجَلَا لِي لَا ٱخْرِبْكُمُ ا درآبس مي قطع تعلق كرنے والا مو، بيمرجب وُلاً ٱلْمُضِعِّكُمُ بَشِينَ ٱصْحَابِ الْحُدُّ وَحِ عيدالفطرك رات موق بينواسس كانام إِنْفُونُو المُغْفُولًا إِلَّكُمْ تَكُمْ أَرْضَيُتُمُو فِي

وَدَضِيْتُ عَنْكُو فَتَعْنَى الْمُلْمِينِكَ أَوْ وَلَسْنَبْنَا وَالْمُلْمِيكَ أَوْ وَلَسْنَبْنَا وَ وآسانوں پر) لیلتیالجائزہ دانعام کی بات) سے بیاجا تاہے اور جب عید کی صبح ہوت ہے تو بِمَا يُعْلِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِمُ الْأُمَّةَ لِ ذَا حق نعالیٰ شایهٔ فرمشتول کوتهام شهرول مسین اَ نُطُنُ وَ اصِنْ شَهُ رَصَضات - ركن الى التّريب يصبخة بين و هزمين برا نز كرنمام كلسون استو وقال رواه الوالشير بن حبان فكتاب لتواب كسرون بركمرے موجاتے ہیں اورائسي آواز والبسهقى واللفظ لدوليس فى اسبنا ويهن مصحس كوجنات اورانسان كيسوا برمحلون اجدوعلى ضعفه تلت قال السيولى ف الترديد سنتی ہے بیکا رتے ہیں کہ اے محموصلی الشوعلب و فندالتزم البيهقى الالاخرج فاتصانيف کی اترست اس کریم رب کی در کاه کی طرف حلو حديثاً يعلمه موضوعاً الخ وذكم القادى جوببت زياده عطافرماني والاباوررك في المرقاة بعض طرن الحديث تعدف ل سے مؤے قصور کومعات فرمانے والاہے۔ ماختلان طوق الحديث بيدل على ان بهرجب بوگ عيد كاه كاطرت نطخ بين تو حق تعالى شانه فرنشون سدر بإفت زمائي بي اكيا بدله باس مزد وركاجو ايناكام بورا ارچکا ہو، وہ عض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بداریمی ہے کاس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ توحق تعالیٰ شانہ' ارشا د فرماتے کہ اے فرنستومیں تنہیں گراہ بنا تا ہوں بین نے ان کورمضان کے روزوں اور ترا وی کے بدل میں اپنی رصا اورمغفرت عطا کردی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کرارشا د سبزنا ہے کہ اے میرے نبدر مجھ ہے مانگو' میری عزت کی قسرُ میرے جلال کا تسم آج کے دن اس اجها ع بسمجہ سے اپنی آخرت کے با رہیں جو سوال کردگ عطاكرون كاء اوردنياكيا رسيس جوسوال كروك اس س تمهاري مصلحت ير نظركرول كار میری وزندگی تسم جب کک تم میرا خال دکھوکے میں تمہاری نغز شوں پرستنا ری کرتا رمول گا (ا وران کوجیها تا رمبول کا) میری عرّت کی فسم او رمیرے طلال کی قسم می تمبیں مجموں ( اور کا فروں )کے سامنے رسوا اورفیضیت ذکروں گا۔ بس اب بختے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ ،تم نے مجھے راضی کردیا اور میں تم سے رامنی ہوگیا بیس فریشتے اس اجرد نواب کو دیچے کرجو أس أمت كو افطارك ون ملتا ب خرستيال مناتم بين او ركمل جاتے بين - اللَّهُ هُ الْحُدُنَامِينُهُ ف: اس صدیث کے اکثر مضامین رسالہ کے گز سشتہ اور اق میں بیان ہو چکے ہیں البتہ چند مور فابل غور ہیں جن میں سب سے اقرل اورا ہم تو بر سے کر ہدبت سے محروم دمعنان ک مغفرت

فضائل اعمال محسى ملاقل فضأكل دمعنيان detacted 117 betate عامة مي ستشنى تحقي جديدا كريبل روايات مين معلوم مو چكام اور وه عبدكي اس مغفرت عامة سے مجی مستنتی کردیتے گئے ۔جن ہیں سے ہیس کے موٹے والے اور والدین کی نا زمان کرنے والحرمي مير- ان سے كوئى بوچھے كرتم نے الشركونا راص كركے اپنے يد كون ساتھكا ناد موندرك ہے۔ا فسو*س نم بریمبی اور تنہ*اری مس عربت بریمبی جس کے حاصل *کرنے کے غل*ط خیال میں تم *ت*عولاً کی بدد عائیں بر داشت کررہے ہو، جبریّن کی بدد عائیں اٹھا رہے ہوا ور الکٹری رحمت ومُغفرتِ ما مترسے می نکامے مارے مورس بوطیتا موں کر آج نم نے اپنے مفایل کوزک دے ہی دی این موني اوني كرى ، و وكنت دن نها رسيسائف روسكي بحب كما متركا بها رارسول تماك ا وتربعنت کررباہے، النٹر کا مقرب فرنشنہ تمہاری ملاکت کی بددعا دے رہا ہےالٹر مل ننانا تہیں این مغفرت ورخمت سے سکال رہے ہیں ۔ انڈے واسطے سوچوا ورنس کرو، صبح کا بهشكا شام كونكم أجائے تؤنجه نہيں كيا ۔ آج وفت ہے اور لانی مكن ، اور كل جب ايسے صاكم کی بیشی میں جا ناہے جیاں نہ ترن<sup>ے</sup> ووجا مہت کی بیجھے نہما ل دمتاع کا راَ مد<sup>،</sup> و ہاں صر<sup>ن</sup> نهارے امال کی پوچھ ہے اور سرحرکت بھی مکھانی سا مضہے جس تعالیٰ شانہ ایسے حضوق میں ورگذر فرماتے ہیں منگر بندوں کے آپس کے حقوق ہی بغیریدلہ دسے نہیں جھیو ڈتے نی کریم كا رشاد م كمفلس ميري مست بين وه عف ب كرقيامت كردن نيك اعال كيما تفافي اور سازروزه صدقه سب می کچه لا دے ۔ لیکن سی کوگا ل دے رکھی ہے،کسی کوتہمت سگا دی تی کسی کو مار برط کی تھی بیس بیسب دعو بدار آویں کے اور اس کے نیک اعمال میں سےان حرکتول کا یدلہ وصول کر میں گے، اورجب اس کے باس نبک اعمال ختر ہوجا ویں گے تواین برائیاں ان حکنوں کے بدایس اس پرڈ النے رہیں گے اور پھراس انباز کی بدوست وہ جہنم رسید بموجات كااوراي كثرت اعال كيا وج دج حسرت و ياسس كا عالم بيوكا وه محست ج بیانہیں سہ وه ما برس تمنا كيول منسوت أسال وكي كهج منزل بمنزل ايمحت داسكان ديجھ دو سرا امز فا بی غور بہ ہے کہ اس رسالہ میں جیندموا تع مغفرت کے ذکر <u>کیے گئے</u> ہیں اوران کے علا و دھی بہت سے امورا یسے ہیں کروہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گنا ہ اُ ن سے معات موجائے ہیں۔ اس برایک انٹیکال میوناہے وہ یہ کرجب ایک مرتبرگناہ معان ہوہیج

﴿ تُواس كَابِد دوسري مرتبه معانى كركيامعني اس كاجواب برب كرمغفرت كاقا عده يرب كر جب ده بنده ي طرف متوجه سوق بي اكراس بركو في كناه موتا بي تواس كو مطاقي اور الحر اس کے اوپر کوئی گنا وہنیں ہوتا تواس کے بقدر اس بر رحمت اور انعام کا اصافہ بوجا تاہے۔ "بيسزا مريه بياكسا بقد احا ديث مي مجي معض جكرا وراس صديث ميل مجي حق تعال شاعه في اين مغفرت فرماتي برفر مشتول كوكواه بنايا بعداس كا وجريد ميك قيامت كاعدالت ك معاملات صا بطربر رمص كم بين - انبياء عليهما تصلوة والتلام مان كانبلغ كاريب بعى تواه طلب كيه جائي كم يناني احاديث كي كتابول بين بهت مع ما ق بربى حريم في الشر عليه وسلم نے ارشا د فرما باہے کہ تم سے میرے بارے ہیں سوال ہوگا لہٰذ انم گوا ہ رہوکہ ہیں بینجا جسکا سوں، بنا ری وغیرہ میں روایت ہے کھھڑت نوح علبدالسّلام فیا ست کے دن بلاتے مائیں گے۔ أن سدوريانت كيا جائے كاكرتم في رسالت كاحق اداكيا بمارے احكام ببنجات وہ عرص مرين كربينجائے تھے بھران كام مت سے برجها بائے كاكتمبي احكام ببنجائے تھے و دكبير كے مُاجِاءً كَامِنَ المَشِيدِة لَاحْدَدِي يُور إلى الرك إلى مركون بشارت ويف والا إلا مذوران والاتوحضرت نوح عليه السلام سے بوجها جائے گاکہ اپنے گواہ بیش کروا وہ محمصل الشعليه دسلم اوران کا مت کو پیش کریں گے ، او مت محدیہ بلائی جائے گی اور گوای دے گی بعض رو ایات مِن البِيران عرو ك جائك كم تم كوليا خر ، كرف على الي أمت كوا حكام ببنيات. بیون کری گے کہ مارے رسول نے خردی ما رے دسول برجو ی کتا ب انزی اسس یں خروی کمی راسی طرح اورا ببیا و کی است کے ساتھ ہیں ببین آ کے گا ۔ اس کے متعلق ارنسا دخیاؤ کما ب وَكَنَ اللَّ يَعَلَنَاكُ وَ أَمَّتُ الرَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ ا مام فوالدین رازی محصة بین كرتیامت مین كوا بهیان جا رطرح كی مول گ ، ایك ملا تكو حِس كمتعلق إباتِ ذيل مِن مذكره ب وَجَاءَتُ كُنَّ لَفْسِ مَعْمَهَا سَا رَفْنَ وَ فَا شَهِدُكُ ا وَمَا يَكُفِظُ مِنْ فَوُلِ إِذَّ لَهَ نِيهِ رَمَّيْتِ عَتِيدُهُ \* وَإِنَّ عَكِيدُ كَا فِظِينٌ كِمَ امَّا كأُسِّبِينَ بَعْلَمُونَ مَا تَفْعُدُن م دوسرى كواسى أبيا وعليهما الصلوة والسلام ي سوى حسك متعلق وَكُنْتُ عَلَيْهِ مُ شَهِيدٌ امَّا دُمْتُ نِيهِمُ وَ فَكِنْفَ إِذَا جِمْنَامِنَ كُلِّ أَمَّةٍ إِسْهِيدِ الله عَلَى عَلَى هَوْ لا يَهِ شَهِينَ ١٥ نيسري مت محديد كركوا بي موك جس كينعلق ارتفاد

عصاس اعمال حسى ملاول والمدون معال على المعال المسالة ے دَجِینی بِالنَّبِینِ وَ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ منعِلن ارشاو مع - يع م تَسَنَّهُ يُ عَلَيْهِ مُ الْسِيتَ تُنْهُدُ وَ آيُولِيْهِ وَالاية أورا لَيُومُ تَخْزَتُهُ عَلَىٰ ٱ وَراهِ بِهِ هُ وَتُكُرِّدُ مُنَا كَيْ يُعِدُ الاَية اختصارك في السال الاَيت كاتر جمر الله سبآیات کا ماصل فیاست کے دن ان چزول کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا سان آیت کے شروعين لكه دياكيا وجوتها امرصديث بالاس بدارشا دمبارك بي كامين تم كوكها ركسامن رسواا ورفضيت يركرون كاربيح تعالى شاخ كاغابيت ورجهكا تطعف وكرم اورمسلانون مال برغيرت بي كرا للدى رضاك دصو تله صف والول كي ييم يكلف والعام بي كران كي نغرنسون اورسيات عوان مى درگذرادر برده ويشى كى ما قاس-عبدا لترب عرا صورا قدس ملى الترعليه وسلم منقل كرت بين كرقيامت عدن خام شاشرایک موس کوایت ترب بل کراس برسرده وال کر کرکونی دوسراند دیجے اس کی نغر شول او ستیات یاد دلاکراس سے ہر برگناه کا افرار کرائیں گے اور وہ اپنے گنا ہوں کی کنزت اور افراریر يه مجه كاك اب باكت كا وقدت قربيب كيا ـ توارشا وموكا كرب في دنياس تجه برسنتارى فرماني ہے توآئ می اُن بربر دہ ہے اور معاف ہیں۔ اس کے بعداس کے نیک اعمال کا دفتر اسس کے حوا لهمروباجأ ستركار اور مي سينكر ون روايات بيضون ستنبط موتام كم التركي رصاكره هوندخ والوں اس کے احکام کی با بندی کرنے والوں کی لغر شوں سے درگذر کردیاجا تاہے اس لیے نہایت اسیت کے ساتھ ایک مضمون مجھ لبناجا ہے کہ جو لوگ الشروا وں کی کو تاہوں بران ک غیست میں منبلا رہنے ہی وہ اس کالحاظ رکھیں کرمبا دا قیامت بی ان کے ٹیک اعمال کی برکت سے ان کی مغرشیں تومعات کردی جائیں اور بردہ پیٹی فرما ف جلتے لیکن تم وروں کے اعمال اسے نيبت كاد فرين كر المكت كاسببني، الترجل شامة البية بطف سيم سبب سع ا ورگذر فرما دیں۔ بإبجان امضرورى ببب كصديث إلامين عيد كالات كوا نعام كارات سي بكارا كبار اس رات میں من تعالی شاخ ک طرف سے ابنے معدوں کو انعام دیاجا اس بے بتدول کو بھیاس رات کی بےصدقد رکرنا جا ہے بہت سے توگ عوام کا تو بوجینا می کیا خواص بھی دمفا کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں - حالا مکہ بررات میں محصوصیت سے

عبا دت میں مشنول رہنے کہ ہے۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسیلم کا ارتشاف ہے کہ جوشخص آوا ب کی تیت کرکے دونوں عیدوں میں جاگے وا ورعبا دت میں مشنول رہے اس کا دل اس دن مذمرے گاجی دن سب کے دل مرجا وہی کے لین فلنہ وفسا دکے وقت جب لوگوں کے قلوب بیرمرون جھا ت

دن سب کے دل مرجا وہی کے بینی فقتہ و فسادے وقت جب مولوں کے فلوب بیم مردی مجاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن سے کے صور سے پوننے جانے کا دن مرا د ہوکہ اس کا روح مے ہوش مذہوگی ،

ایک صدیت بی ارت دیے کرچ شخص با بخ را تول بس (عبا دن کے لیے جاگے اس کے داسے جت واجب بہرجا وے گا اس کے داسے جت واجب بہرجا وے گا المباد ( اور فری الحج کی رات ) اور عبدالفول رات اور شب برات ۵ ارشعبال کی رات ) اور عبدالفول رات اور شب برات ۵ ارشعبال کی رات ۔

و نقا دنے بھی عیدین کی رات میں جا گئا ستوب ہو ہے ۔ ما نبت بالسنة میں امام شافی صاحب سے نعل کیا ہے کہ باپنے رات وعا کی قبولیت کی ہیں : چمو کی رات ، عبد مین کی را نبس ، عز ہ رجب کی رات ، اورنصف شعبان کی رات ۔

التبييب

بیض بزرگوں کا رشادہ کر رمضان المبادک بیں جمعہ کی راست کا بھی خصوصیت سے
ا سہام جا ہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت مشرک اوقات ہیں۔ اما دیت بیں ان کی بہت
مضیلت آئی ہے مگر چونکہ بعض رو آیات میں جمعہ کی رات کوفیام کے ساتھ محضوص کرنے
کی ما نعت بھی وار دہوئی ہے اس میے بہترہے کہ ایک دورات کواس کے ساتھ اور بھی شال کرا۔
آفریس ناظرین سے لجاجت سے ورقواست ہے کہ رمضان المبارک کے حضوص اوقات
یں جب آب اپنے لیے دعافر مائی تو ایک سلیے کا رکو بھی شامل فرمائیں کیا بعیدہے کہ کرم کا قا

له لینی حضرت شبخ الحدمبث منطلاً ، احفر ناکاره انیس احدیمی آب حضرات سے دُعا کاملت سر

تمبارى نحامصانه وعاسياس كومي اين رصا ومحبت سي نوازدير.

كالملبتي ہے۔

The second of th كريوس بدكار والاتق بول استاجها برتر وركوبتا اب جهور كريا ولكال كون به تير ب سوا محدب نواك واسط کشکش سے نامیدی کی بواہوں میں تباہ دیجے مت میر عظم کرلطف برا سے نکاہ يارب ابيفرجم واحسان وعطاك واسط چرخِ عصیاں سریہ ہے زیرِ قدم بحراً کم پارسوے فریح غم کرجلداب بہرگرم مجدر ان كاسبب اس مبتلاك واسط ہے عبادت کاسہادا عابدوں سے واسط اورتکیے زبر کا ہے زاہدوں سے واسطے ب عمدائے آہ بھید دست دیاے واسطے نے فقری چاہتا ہوں نے امیری کی طلب نےعبادت نے وائے نے خواہش علم وادب درددل برماسي جحكوفدا ك واسط عقل وہوش وکرا ورنعائے ونیابے شار کی عطا تونے مجھ براب تواے بروردگار بخش وہ نعمت جوکام تئے سداکے واسطے مدسے ابتر ہوگیا ہے مال جھ تاشاد کا سکر مری ایدا دانٹدوقت ہے ایراد کا این لکف ورحمت به انتها کے داسطے گئیں ہوں اک بندہ عامی غلام میرقصور میرم میرا حوصاریے نام ہے تیراغفور تراكهلاً ايولي جيسا بول الدرب شكور أنت شاف آنت كافي في مُعملاً إلا المُمود آنت حسبي آنت م في انت كي يعُمَا لُوَكِيدُ لُ

محمد تركر با كاندهادئ قيم مظامِرُ الهائِرَةِ واردنستی حفرت نظام الدینُ درشب رمضان المبارک فیمساده